

فيخالاسلام مفتى محتر تفتى عثماني داست كأنم





هاری روزمره زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق تس طرح اعتدال کی راہ اختیار کریکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ پیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔"اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



مریم ایدم اور تاری ننگلام اخلاق سنداوران کے فضائل علد ۹ www. arilerad. ord

ہماری روزمرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قر آن دسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر نہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات ہم کرتی ہے۔ ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی عموعه خطبات و تحرنیات معموعه خطبات و تحرنیات اخلاق سنداوران کے فضائل شیخ الاسلام جیلی مولانا محراقی عنمانی دامت برکاتهم مرتب مولا نامحراویس سرورصاحب

الكالع الميك

★ ۱۳ دیناناتو نینش مال دؤراد بور . ﴿ ۱۹۰۰ نارگلی اربور پاکستان ﴿ مزین دو پوک ژو ویازار اکراپی قرن ۳۰٬۳۳۱ میلی ۹۴٬۳۴۳ میر ۹۴٬۳۴۳ میر ۱۳۰۳ میرون ۱۳۰۳ میرون (۱۳۳۳ میرون) وی ۱۳۰۳ میرون

#### جمله حقوق محفوظ ہیں۔

لمه حقوق محفوظ مبن يحسى فرديا دارے گو بلاا جازت اشاعت كى اجازت نبيس

احلاً اورتاری زندگی

المرارية ناتيومينشن المال روز والا بعرر فون المراهمة المراهمة المراهمة المراهمة + 4r- مراه المراهمة المراهمة ا ۱۹۰- انار کلی، لازور - یاکستان \_\_\_فون ۲۹۹ ۳۷۲۳ - ۲۵۵ مرکزی موصن روز، چوک اردو بازار، کراچی و پاکستان فون ۳۲۷ ۲۲۴

#### www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamiata.gmail.com

ملئے کے پیتے ۱۰۱رة المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبرہما مَتِيهُ مِعارِفُ التَّرِيَّ أِن وجامعه دارا العلوم أُورَكِّي ، كَراجِي مُبرِهُ ا مُت وار العلوم، جامعه دار العلوم، كورجي، كراجي نبه ١٩ ادارة القرآن والعلوم الاسلامية اردو بإزار، كراتي وار الاشاعت، اروه بإزاره كراجي نبسرا بيت القرآن ، اردو بازار ، مُراجِي نُنبرا بيت العلوم ، نا همه روؤ ، لا بهور

## فهرست مضامين

| 12        | تكبرى حقيقت                                  |          | •                                         |
|-----------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 12        | تمام گنا ہوں کی جڑ'' تکبر''                  | 12       | التجھے اخلاق اور ان کامفہوم               |
| M         | ''تواضع'' کی حقیقت                           | IA       | ''دِل'' کی کیفیات کانام''اخلاق''ہے        |
| M         | بزرگوں کی تو اضع کا عالم                     | IA       | فطري جذبات كواعتدال پرركھيں               |
| 19        | حضورا قدس مُنْ يَثِمُ كَي تُواضَع            | 19       | ''غصہ'' فطری جذبہ ہے                      |
| 19        | حضور مَنْ قَيْمُ كي عاجزان حيال              | 19       | یہ بےغیرتی کی بات ہے                      |
| ۳.        | حضرت تفانوي مينية كااعلان                    | 19       | غصه کوسیح جگه پراستعال کریں               |
| ۳.        | فنكستكى اور فنائيت ببداليجئ                  | r.       | ''غصه''حد کے اندرر ہنا جاہے ''            |
| 11        | حضور مَنْ ثِيْرُ كا ظهارِ عاجزى              | J.       | "غصه" کی حدود                             |
| ٣٢        | ''ابھی بیہ چاول کچے ہیں''                    | Pri      | ''عزت نِفس'' کاجذبه فطری ہے               |
| ٣٣        | ستدسليمان ندوى مجاللة كى تواضع               | rı       | ''عزت نِفْس' یا'' تکبر''                  |
| ٣٣        | انان كابت دل سے نكال ديجة                    | rı       | '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے               |
| 2         | عربی ادب میں متکبر کی مثال                   | 77       | "متكبر" كوسب لوگ حقير سجهة بين            |
|           | ا دُاكْرْ عبدالحيّ صاحب عارفي مُنظِيدًا كي   | rr       | "امریکے" انتہائی تکبر کامظاہرہ کررہاہے    |
| 2         | ا تواضع                                      | ۲۳       | '' تکبر'' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے '       |
| 20        | مفتى محمر شفيع صاحب بيانية كى تواضع          | ۲۳       | اخلاق کو یاک کرنے کاطریقہ" نیک صحبت"      |
| 20        | مفتى عزيز الرحمٰن صاحب ومُؤاللة كي تو اضع    | 24       | زمانة جابليت اورصحابه ثفأفتهم كاغصه       |
|           | مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوى مُعَالِمَة كى | 20       | حضرت عمر ولطفئة اورغصه مين اعتدال         |
| ٣٦        | تواضع د                                      | ra       | الله تعالیٰ کی حدود پر کھہر جانے والے     |
| 12        | حضرت يشنخ الهند وكماللة كي تواضع             | ۲۵       | الله والول كي صحبت اختيار سيجيح           |
|           | مولانا مظفر حسين صاحب وكلية كي               | DAMAN SA |                                           |
| <b>FA</b> | لتواضع                                       | 77       | لواضع:رفعت اور بلندی کاذر لی <sub>ه</sub> |
| ۳۸        | حضرت شيخ الهند مُحَلَقَة كاابك اورواقعه      | ۲٦       | تواضع كى اہميت                            |
|           |                                              | -        |                                           |

| 0 000 | جلد، - اعلال عشدادران                                        |            | 0,,,,,,,,                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ۵۲    | توبه: گناهوں کا تریاق                                        | <b>m</b> 9 | مولا نا محمر لیعقوب صاحب نا نوتوی میشد<br>کی تو اضع |
| ۵۳    | حضور مَلَّ اللَّهُ بھی استغفار فر ماتے ہیں                   | ۴.         | سيّداحد كبيرر فاعي مِينَيْهِ كاايك اعزاز            |
| ۵۵    | گناہوں کے وساوس سب کو آتے ہیں                                | ۳۱         | انہیں بیہ مقام کیوں ملا؟                            |
| ۵۵    | ایک غلط خیال کاازاله                                         | ٣٢         | سيداحد كبيررفاعي ميشة كيتواضع                       |
| ۲۵    | جوانی میں تو بہ کیجئے                                        | ٣٣         | بایزید بسطامی میشد کا تذکره                         |
| 10    | بزرگوں کی صحبت کا اثر                                        | المالم     | ''نواضع''اور''احساس کمتری''میں فرق                  |
| ۵۷    | ہرونت نفس کی مکرانی ضروری ہے                                 | W.         | احساسِ کمتری میں تخلیق پر شکوہ                      |
| ۵۸    | ابیک تکڑ ہارے کا قصہ                                         | ra         | ''تواضع''شکر کا نتیجہ ہے                            |
| ۵۸    | لفس بھی ایک اڑ دہاہے                                         | ra         | تواضع کا د کھاوابھی ہوتا ہے                         |
| ۵۸    | گناهون کاتریاق''استغفار''اورتوبه                             | 4          | ناشکری ہے بچنا بھی ضروری ہے                         |
| ۵٩    | قدرت كاعجيب كرشمه                                            | ٣٦         | تواضع كاغلطمفهوم                                    |
| 4.    | خليفة الأرض كوترياق دے كر بھيجا                              | m          | تكبراور ناشكري دونوں غلط ہیں                        |
| 41    | ''توبه'' تین چیزوں کا مجموعه                                 | MZ         | شكراورتواضع كيے جمع ہوں؟                            |
|       | المحمراماً كاتبين "مين ايك امير اور ايك                      |            | حضرت تفانوی مُخاللة کی بیان کرده ایک                |
| 71    | ا مامور                                                      | 2          | مثال                                                |
| 75    | صد بارگرتو به کستی کی این این این این این این این این این ای | ۳۸         | تاریخ کاایک عبرت ناک قصه                            |
| 75    | رات کوسونے سے پہلے تو بہ کرلیا کرو                           | 4          | عبادت میں بھی تواضع ہونا چاہئے                      |
| 41    | گناہ کا اندیشہ کزم کے منافی نہیں                             | ۵٠         | كيفيات ہرگز مقصود نہيں                              |
| 41    | مایوی بھی ایک رکاوٹ ہے                                       | ۵٠         | عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت                     |
| 44    | شیطان مایوی پیدا کرتا ہے<br>رین                              | ۵٠         | مولا نارومی میشد کا ذکر کرده ایک دافعه              |
| 44    | الیی تیسی میرے گناہوں کی                                     |            | ڈاکٹر عبد الحی میشد کی بیان کردہ ایک                |
| 40    | استغفار کا درست مطلب<br>معند                                 | ۵۱         | مثال                                                |
| 40    | کیااییا شخص مایوس ہوجائے؟                                    | ۵۱         | تواضع حاصل کرنے کا طریقہ                            |
| 40    | حرام روز گاروالاهخف کمیا کرے؟                                | ۵۲         | کثرت سےاللہ تعالیٰ کاشکرادا کیجئے<br>پی میں خدر     |
| 77    | ایسانخص تو بنہیں استغفار کرے                                 | ۵۲         | شکرتواضع کازینہ ہے                                  |
| 42    | استغفار کے بہترین الفاظ                                      | ۵۳         | خلاصة كلام                                          |

| , فضائل | جلدتنم _اخلاق حسنہ اوران کے                       | ۷  | اسلام اور مهاری زندگی                                          |
|---------|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| ۸۰      | فكرآ خرت والول كاحال                              | 72 | ''سيّدالاستغفار'' كومعمول بنايئ                                |
| ۸٠      | حقوق العباديا قي ره جائيس تو؟                     | 19 | توبداللدكومحبوب ہے                                             |
| ΔI      | الله تعالى كى مغفرت كاعجيب واقعه                  | 49 | انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت پیدا کی                           |
| ۸۲      | پچھلے گنا ہ بھلا دو                               | 4. | پەفرشتون كا كمال نېيىن                                         |
| ۸٢      | یا دآنے پر استغفار کرلو                           |    | جنت کی لذتیں صرف انسان کے لئے                                  |
| ۸۳      | حال كودرست كرلو                                   | 4. | این                                                            |
| ۸۳      | خيرالقرون                                         | 41 | كفربهن حكمت سے خالى نہيں                                       |
| ۸۳      | حضرات تابعين كي احتياط اور ڈر                     | 41 | دنیا کی شہوتیں اور گنا ہ ایند هن ہیں                           |
| ۸۵      | حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی جا ہے              | 41 | ایمان کی حلاوت                                                 |
| ۸۵      | ا بلیس کی بات درست تھی الیکن                      | 25 | گناه پیدا کرنے کی حکمت                                         |
| ٨٧      | میں آ دم سے افضل ہوں                              | 4  | توبد کے ذریعہ درجات کی بلندی                                   |
| ٨٦      | الله تعالیٰ سے مہلت ما تگ کی                      | 20 | حضرت معاويه جياتنو كاواقعه 🍨                                   |
| ۲۸      | شيطان بزاعارف تفا                                 | 40 | ورنه دوسری مخلوق پیدا کردیں گے                                 |
| 14      | میں موت تک اس کو بہکا تا رہوں گا                  | 24 | گناہ سے بچنا فرضِ عین ہے                                       |
| 14      | میں موت تک تو ہِ قبول کرتا رہوں گا                | 20 | بیاری کے ذریعہ درجات کی بلندی                                  |
| ۸۸      | شیطان آیک آزمائش ہے                               | 20 | توبهاوراستغفاري تين قشمين                                      |
| ۸۸      | بہترین گنا و گار بن جاؤ                           | 20 | التعميل توبه                                                   |
| 19      | الله کی رحمت کے سوچھے ہیں                         | 20 | تو پیراجمالی                                                   |
| 9+      | اس ذات سے مایوسی کیسی؟                            | 24 | تو به تفصیلی<br>تو به                                          |
| 9+      | صرف تمنا کرنا کافی نہیں                           | 24 | نماز کا حساب لگائے                                             |
| 9+      | ایک هخص کاعجیب دا قعه                             | 44 | ایک وصیت نامه لکھ لیے                                          |
| 91      | توبه،اصلاحِ نفس کی پہلی سٹرھی                     | ۷۸ | ''قضاء عمری'' کی ادائیگی<br>سنتوں کے بجائے قضاء نماز بڑھنا     |
| 92      | روزے کا مقصد تقوی کا حصول                         |    | سنتوں کے بجائے قضاء نماز پڑھنا<br>درست نہیں                    |
| 91      |                                                   | ۷۸ | n (201                                                         |
| 41.     | اصلاحِ نفس کی پہلی سٹرھی'' تو ہۂ'<br>تو یہ اجمالی | ۷۸ | قضاءروز وں کا حساب اور وصیت<br>واجب ز کو ق کا حساب اور وصیت    |
| 41.     | ا توبید اجمال<br>از تفصیل                         | 29 | واجب رکوہ کا حساب اور وصیت<br>حقوق العبادادا کرے یا معاف کرائے |
| 41.     | الوبه "ك                                          | 24 | العون العبادادا ترسيامات تراس                                  |

| وفضائل | جلد نئم ۔اخلاقِ حسنہ اوران کے                      | 9   | اسلام اور ہماری زندگی                                |
|--------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| ITT    | حضور مَنْ قَيْمُ كِي أَيكِ خوبصورت دعا             | III | اس آیت کا دوسرا ترجمه                                |
| 177    | پہلے استغفار پھر دوسرے اذ کار                      | 111 | الله تعالی ضرور تھینج لیں گے                         |
| 122    | یملے دوسرے اذکار پھر آخر میں استغفار               |     | میرے دل میں عزم کے بارے میں                          |
|        | المنتخول برزيادتي كي صورت مين معافي                | 111 | اشكال                                                |
| 122    | ا ی تفصیل                                          |     | آئندہ گناہ ہوجانے کا اندیشہ عزم کے                   |
| 122    | شاگردوں کوڈانٹ ڈپٹ کرنا                            | 111 | منافي شبيس                                           |
|        | شاگردوں سے معافی مانگنے کی ضرورت                   | 110 | مجراللد تعالى سے استفامت طلب كرو                     |
| 120    | خېين ا                                             | 110 | عزم عمل سے ذہن خالی ہونا جا ہے                       |
| 150    | زيرِ تربيت افراد مين بياصول كيون؟                  | 110 | توبہ 'ندامت' ہی کانام ہے                             |
| ۱۲۵    | زجرمين اعتدال پر قائم رہيں                         | 110 | توبہ کے بعد بیدعا کراو                               |
| ۱۲۵    | حضرت صديق اكبر وبالثثة كاواقعه                     | 110 | توبه کے جروسہ پر گناہ مت کرو                         |
| 110    | حضرت ابوذ رغفاري ولأثثؤ كاواقعه                    | 117 | الجِهوك كائے كاعمل                                   |
| 127    | حضرت تفانوي وكمنيئة كاواقعه                        | 117 | کچھو کے کاٹنے کا ایک دا قعہ                          |
| 177    | يك طرفه بات س كر دُ انثنا                          | am  | ساراعمل بيكار هو گيا                                 |
| 11/2   | حضرت فاروق اعظم والثؤؤ كاواقعه                     |     | کوئی عمل اللہ تعالی کے حکم کے بغیر کارگر             |
| IFA    | یہ چرصحبت سے حاصل ہوتی ہے                          | 112 | ا تہیں                                               |
| 119    | اخوت، ایک اسلامی رشته                              | 112 | دوااللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے                       |
|        |                                                    | 114 | دوا کے بھروسہ پر بیاری کودعوت مت دو                  |
| 1100   | ایک جامع حدیث                                      | 11/ | توبه کی مہلت ملے گی یانہیں؟                          |
| 11-    | مسلمان مسلمان کا بھائی ہے                          | 11/ | ا<br>گناہ کے نتیج میں ذوق خراب ہوجاتا ہے  <br>ایسانہ |
| 1111   | فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے                        | IIA | ا گناہ کا حجاب حتم ہوجا تا ہے                        |
| 127    | اسلام اور كفر كا فرق                               | 119 | موت سے پہلے تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے                 |
| 127    | جنت میں حضرت بلال وافقهٔ کا مقام                   | 114 | توبيثوث جائة دوباره توبه كرلو                        |
| 122    | حضرت بلال والثنة حضور مَثَاثِيمُ سے آگے ا<br>كيوں؟ | 171 | استغفار كيلئ وفت مقرر كرليس                          |
| 122    | اسلام کے رشتے نے سب کو جوڑ دیا                     |     | استغفار کے وقت ذہن میں گناہوں کا                     |
| 124    | آج ہم بیاصول بھول گئے                              | 171 | استخضار                                              |

| 0   | - O y                             |       |                                       |
|-----|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|
| ורא | افضل عمل كونسا؟                   |       | مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا    |
| 102 | دوسرول کی مدد کردو                | 100   | 4                                     |
| 102 | اگرمد دکرنے کی طاقت نہ ہو؟        | 100   | موجوده دور کاایک عبرت آموز واقعه      |
| 102 | لوگوں کواپے شرہے بچالو            | 124   | حضور مَنْ فَيْمُ كامعمول              |
| IMA | حقیقی مسلمان کون ہے؟              | ,,,,  | 11 21 1 1/ 11 21                      |
| IMA | آشیال کسی شاخ چمن په بارنه مو     | 12    | احسان كابدله احسان                    |
|     | حضرت مفتى اعظم وكيلية كاسبق آموز  | 12    | ا نیکی کابدله                         |
| 114 | واقعي                             | IFA   | ''نيوية'' دينا جائز نهيں              |
| 10+ | تین قسم کے جانور                  | 1179  | محبت کی خاطر بدلهادر مدیددو           |
| 101 |                                   | 1179  | بدلہ دیے میں برابری کالحاظ مت کرو     |
| 161 | امانت کی اہمیت                    | 100+  | تعریف کرنا بھی بدلہ ہے                |
| 101 | ا مانت اورعهد کا پاس رکھنا        |       | حضرت ذاكثر عبدالحي صاحب وكنش كا       |
| 101 | ا مانت قر آنِ وحدیث میں           | In.   | انداز                                 |
| 100 | کامانت اُٹھ چکی ہے                | 100   | چھپا کر ہدیہ دینا                     |
| 100 | حضور مَنْ فَيْدُمْ كا مين مونا    |       | پریشانی میں درود شریف کی کثرت         |
| 100 | غزوهٔ خیبر گاایک دافعه            | اما   | الميون؟                               |
| 100 | اسود چروالم                       | 161   | خلاصه                                 |
| 100 | حضور مَنْ الله على المه           | IM    | ایثاروقربانی کی فضیلت                 |
| 100 | اوراسودمسلمان ہوگیا               |       |                                       |
| 100 | پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ      | ١٣٢   | انصاری ایثار وقربانی                  |
| 100 | سخت حالات میں امانت کی پاسداری    | ١٣٣   | انصاراورمهاجرین میں مزارعت            |
| 107 | تلوار کے سائے میں عبادت<br>سندیں  | ١٣٣   | صحابہ ٹھَائُنگم کے جذبات دیکھئے       |
| 107 | جنت الفردوس ميں چھچے گيا          | الدلد | المتهبين بھی بيثواب مل سکتا ہے        |
| 102 | امانت کی اہمیت کا انداز ہ لگا ئیں | الدلد | پید نیا چندروز ہے<br>سر نیا چندروز ہے |
| 101 | امانت كاوسيع مفهوم                | الدلد | آخرت پیش نظر ہوتو                     |
|     |                                   | ۱۳۵   | ''سکون''ایثاراور قربانی میں ہے        |
| 109 | ہمارے ذہنوں میں امانت کامفہوم     | Ira   | ایک انصاری کے ایثار کا داقعہ          |

14.

حضرت فاروق اعظم وباثنؤ اورمعامده

111

راز کی بات امانت ہے

| "    |       |           |
|------|-------|-----------|
| . [  | 11-   | .1.4.1.4  |
| رندي | מאנט. | اسلام اور |

| 1.1             |             | 2.      |
|-----------------|-------------|---------|
| راوران کے فضائل | -اخلال حسنه | جلدتم _ |

| 0 00. | بلد، - المال عسد اوران                         |      | 02000000                           |
|-------|------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 195   | مبرکرنے کا طریقہ<br>حضور مُلَقِیْم کاعمل       | ۱۸۳  | عهداور وعده كاوسيع مفهوم           |
| 190   | ے اختیاررونا گناہبیں<br>بے اختیاررونا گناہبیں  | IAT  | ملکی قانون کی پابندی لازم ہے       |
| 190   | ماہرین کے لئے خوشخبری<br>صابرین کے لئے خوشخبری | IAM  | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں    |
| 194   | حضرت عارنی مُحْشَدُ كاایک نکته                 | ۱۸۳  | حضرت موی مایشه اور فرعون کا قانون  |
| 197   | کس کامقام اُونچاہے                             | ۱۸۵  | ویزالیناایک معاہدہ ہے              |
| 197   | غلبهٔ حال کی مثال                              | ۱۸۵  | اس وفت قانون تو ڑنے کا جواز تھا    |
| 194   | الله کے سامنے بہادری مت دکھاؤ                  | IAY  | اب قانون تو ژنا جاِ ئرنہیں         |
| 194   | ائيك سبق آموز قصه                              | IAY  | ٹریفک کے قانون کی پابندی           |
| 191   | روئیں بھی اور بےصبری نہ ہو!                    | IAY  | ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا     |
| 199   | رحمت والهي كي مختلف شكليس                      |      | طالم حکومت کے قوانین کی بابندی بھی |
| 199   | بیاری بھی نعمت ہے                              | 114  | الازم ب                            |
| 144   | •                                              |      | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو    |
| 1+1   | لفس ایک کاغذی مانند ہے                         | IAA  | صلح حديبي                          |
| 1+1   | مصائب پرصبر کریں                               | IAA  | حضرت ابوجندل ولافخؤ كى التنجاء     |
| 1+1   | صبرابوب مليفاء                                 | 1/19 | ابوجندل کوواپس کرنا ہوگا           |
| r. m  | مصائب میں دعانہ چھوٹریں                        | 1/19 | میں معاہدہ کر چکا ہوں              |
| r. m  | صبر کا خلاصیے                                  | 1/19 | عہد کی پابندی کی مثال              |
| 4.4   | صابرنام ندرهیس                                 | 19+  | جيسے اعمال ویسے حکمران             |
| 4+14  | نام کے اثرات                                   | 191  | مصيبت پرصبر کريں                   |
| r.0   | صدقه وخيرات                                    | 191  | ١ ـ صبر على الطاعة                 |
| r+0   | بعض پیرا یے بھی ہوتے ہیں                       | 191  | ٧ ـ صبر عن المعصية                 |
| r•4   | سوال كرناكس كے لئے جائز ہے؟                    | 191  | ٣- صبر على المصيبة                 |
| 1.4   | گداگری ہے متعلق ایک اہم مسئلہ                  | 197  | صبر پراجر                          |
|       | صدقة كرنے كے بارے ميں والدصاحب ا               | 195  | بصرى ذريعيجهم ب                    |
| 4+4   | كاطرذعمل                                       | 191  | رونے کا نام بے صبری نہیں ہے        |
|       |                                                |      |                                    |

| -                   | اسلام اور جاری زندگی                         |
|---------------------|----------------------------------------------|
|                     | اپنے اہل وعیال پر خرچ کرنا بہترین<br>صدقہ ہے |
| r                   | صدقہ ہے                                      |
| <b>r</b> +A         | صدقه کرنے میں اعتدال کی تعلیم                |
|                     | صدقہ کرنے کے بارے میں ایک سوال               |
| <b>r</b> •A         | اوراس کا جواب                                |
| 11+                 | صوفیاء کرام کے احوال کا جائزہ                |
| ۲۱۰                 | عدیث کا آخری جمله                            |
| rII                 | ایک عجیب وغریب واقعه                         |
| "11"                | اگریہ سوال ہوجائے                            |
| rır                 | آیت کریمه کی فضیلت                           |
| rir                 | استغفار کی تو فیق بھی بہت بردی چیز ہے        |
| 710                 | فضيلت صدقه سے متعلق آیات                     |
| ria                 | حضرت ابوطلحه والثنة كي سخاوت                 |
| 717                 | ديكرصحابه كرام فكأتثغ كاجذب                  |
| 717                 | ز کو ۃ کےعلاو ہمی کچھ حقوق ہیں               |
| 112                 | صدقة كرنے ميں بزرگوں كامعمول                 |
| MA                  | حضرت ابوطلحه جانشؤ کے واقعہ والی حدیث        |
| <b>719</b>          | خوف اور اُمیر                                |
|                     | ایمان ' خوف' اور ' رجا' کے درمیان            |
| 119                 | ے .                                          |
| <b>rr</b> •         | خوف اورر جادونوں کا ہونا ضروری ہے            |
| <b>rr</b> •         | رحمت كى أميداورجهنم كاخوف                    |
| <b>rr</b> •         | كتناخوف مونا جائے؟                           |
| 771                 | ''خوف''اور'' تقویٰ''میں فرق                  |
| rrr                 | ناسخ اورمنسوخ                                |
| VIT. 100 4 C 94 T 4 | نما بر بر بر بر الا                          |

پہلی آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے

جلدتهم –اخلاقِ حسنداوران کے فضائل

10

''احياءالعلوم'' كاباب الخوف 22 '' أميد'' ميں حدِاعتدال مطلور 22 277 مايوس اورنا أميد هونا جائز نهيس 270 جس كاالله مواس كويريشاني كيسى؟ 270 نا اُمیدی کے غلبہ کا نتیجہ 477 نا اُمیدی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ 277 نماز کے بعداستغفار کرلو 277 TTA الثدتعالى لاج ركھتے ہيں TTA آخرت کے حالات مزید معلوم ہیں ہوسکتے 11-یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں، بتانے 11. عالم برزخ میں تو کل کی اہمت 114 201 111 227 توكل اس چيز كانام نېيس 777 ہاری مثال ۲۳۳ حفزت تقانوی میشهٔ کا ذکر کرده ایک ٢٣٢ بعض بزرگوں كاطريقة بتوكل ٢٣٢ اساب کی تین قشمیں ٢٣٥

اليحاسباب تزك كرناحرام

توكل يرايك واقعه

777

ايساسبابكورك كرنانا جائز

٢٣٥

777

227

| 0 000       | جلد ، - المال حسد اوران -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ו שנו זינכושלטלעט                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|             | بسم الله الرحمان الرحيم حضور مَنْ اللهُمْ كا خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72          | ا سے اسباب تو کل کے منافی ہیں         |
| 101         | امتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 772         | خلاصة كلام                            |
| rar         | ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳۸         | رجوع إلى الله كى عادت اپناؤ           |
|             | ہر چیز کی تعریف درحقیقت اللہ تعالیٰ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129         | تو کل ایسے اختیار کرتے ہیں            |
| ram         | تعریف ہے<br>سائنسدانوں کی ترتی کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۰         | اللّٰدے لئے جینامرنا                  |
| rar         | درحقیقت الله کی تعریف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr+         | ا خلاص کی برکت                        |
| rar         | انسان کاد ماغ ایک نعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201         | ا خلاص کی اہمیت پر ایک واقعہ          |
|             | اللہ نے کا ئنات کی ہر چیز کو انسان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201         | زندگی کا ہر کام اللہ کے لئے ہو        |
| raa         | التيمنخ كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777         | نفس کاحق                              |
| 107         | "ألْحَمُدُ لِلَّهِ" أيك رعوي الله عنه عنه الله ع | ۲۳۲         | یہ جان اللہ کی امانت ہے               |
| 107         | "ألْحَمُدُ لِلَّهِ" عقر آن كا آغاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202         | بسم الله پڑھنے کی وجہ                 |
|             | شکراللہ تعالیٰ کے احکام پڑعمل کرنے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | thu         | موت الله ك لئ كيسي مو؟                |
| 107         | لنجى المجانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rro         | مؤمن کاکسی حال میں گھا ٹانہیں         |
|             | الله تعالی کی محبت سے تمام مشکلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rra         | سنت رعمل كرنے والا قريب ہے            |
| 102         | آسان ہوجا نیں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.4        | ایک عجیب دا قعه                       |
| 102         | محبت کی ایک عجیب مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rry.        | محبت کااص ل تقاضایہ ہے                |
|             | احکامات پر عمل کرنے کا آسان ترین نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | الله تعالی بھی اس طرح بھی نواز دیتے   |
| ran         | الله کی محبت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rr2         | <u>ښ</u>                              |
| ran         | محبت حاصل کرنے کا طریقہ شکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>T</b> MZ | نیکی کی حسرت پرلو ہار کا درجہ بڑھ گیا |
| 109         | انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۸         | ایک بزرگ ادرایک عورت کی خواہش         |
| 44.         | مفتی اعظم موسلة ك ایك حکیمانه بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200         | روزانه كامعمول                        |
| <b>۲4</b> • | حضرت مولانا امغر حسین صاحب می الله این می  | rai         | الله كاشكرا دالشيجئے                  |
| 141         | نعمت كالتحضار يهلج اور تكليف بعدمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rai         | رحمٰنِ اور رحيم ، دوصفات              |
|             | الله تعالى نے اس كائنات ميں تين عاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | مشرکین بھی اپنے کام کی ابتداءاللہ کے  |
| 171         | پیدافرمائے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rar         | نام ُے کرتے تھے                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |

| عصا ل | جلدم -اخلا <i>ل حسنه</i> اوران _         | ω    | اخلام اور ماری رندی                      |
|-------|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 121   | اپنے ہے اُو نچے آ دمی کومت دیکھو         |      | تكاليف كانتناسب الله تعالى كى تعتول      |
| 124   | حضرت عون بن عبدالله مُكِنَّلَةَ كاوا قعه | 777  | کے مقابلہ میں ہمیشہ کم ہوتا ہے           |
| 120   | دنیا کامهنگاترین بازار                   |      | انسان کا کام پیہے کہوہ اللہ تعالیٰ کاشکر |
| 120   | شنراده حپارکس اور دِ لی خواهش            | 777  | ادا کرتا رہے                             |
| 124   | حمل طرف دیکھو گے؟                        | 242  |                                          |
| 124   | حرص وہوس انسان کوجلاتی رہتی ہے           | 242  |                                          |
| 122   | ایک خوبصورت دعا                          | 244  | شکر کوختم کرنے کے لئے شیطان کا حربہ      |
| 722   | دولت نے بیٹے کو ہاپ سے دور کر دیا        |      | مفتی اعظم میشه کا ارشاد، واقعات کو       |
| 722   | اولا د کا قرب بردی نعمت ہے               | In 1 | سيدها پڙهنا چا ٻ                         |
| 141   | اس مقدار پرراضی ہوجاؤ                    | 240  |                                          |
| 121   | میرے پیانے میں کیکن حاصل میخانہ ہے       | 777  | "الحمدلله" بميس كياسبق دے رہا ہے         |
|       | تجارت کوتر تی دینا قناعت کے خلاف         | 144  | شكراداكرنے كاطريقه                       |
| 129   | هیں                                      | KAA  | مغربی تہذیب کے نتیجہ میں ماری حالت       |
| 14.   | حيار عظيم صفات                           | FYZ  | ایک بزرگ کامعمول                         |
| r^.   | میهای صفات<br>میهای صفت: امانت کی حفاظت  | 247  | '' قناعت''اختیار کرو                     |
| ","   | نبوت سے پہلے آپ مُلاثِم کے مشہور         | 749  | تسمت کے لکھے ہوئے پر راضی ہوجاؤ          |
| M     | اوصاف                                    | 749  | غنی کون؟                                 |
| MI    | امانت كاوسيع مفهوم                       | 12.  | غنی کے لئے دو چیزوں کی ضرورت             |
| M     | دوسری صفت: بات کی سچائی                  | 12.  | ہرخواہش پوری نہیں ہو شکتی                |
| M     | بات کیا سے کیا بن جاتی ہے                | 121  | الله کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ             |
| 17.1  | ميرى طرف منسوب ايك خواب                  |      | جائز اور حلال طریقے سے اعتدال سے         |
| m     | تقل کرنے میں احتیاط کریں                 | 121  | كماؤ                                     |
| 17.7  | ایک محدث کی احتیاط                       | 121  | پییوں کوخادم بناؤ مخدوم نه بناؤ          |
| rar   | حضرت تفانوي ميجانية اوراحتياط            | 121  | سبق آموز واقعبر                          |
| MAR   | غفلت اور لا پر واہی بڑی بلا ہے           | 121  | انسان کا پید قبر کی مٹی بھر عتی ہے       |
| MA    | اگرآپ کی گفتگور بکارڈ ہور ہی ہوتو        | 121  | حرص و ہوس چھوڑ دو                        |
| 11.   |                                          |      |                                          |

| جلدتنم _اخلاقِ حسنهاوران کے فضاً | 13 | ین زندگی |
|----------------------------------|----|----------|
| 020000 Gar-1, XI.                |    | 0,       |

| ەنصائل      | جلدتهم _اخلاقِ حسنہاوران کے       | ۲۱   | اسلام اور ہماری زندگی       |
|-------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|
|             | منصب کے تقاضے پر عمل کرنا دوسری   | MA   | مرلفظ ريكارة مور ہا ہے      |
| 190         | بات                               | PAY  | تيسري صفت: خوش اخلاقي       |
| 190         | خوبصورت مثال                      | PAY  | خوش اخلاقی کیا چیز ہے       |
| 191         | استاذ ، شخ اور باپ کا ڈانٹنا      | MY   | مغربي مما لك اورخوش اخلاقي  |
| 191         | حضرت تعانوي ميلية كاطرزعمل        | 11/2 | تجارتی خوش اخلاقی           |
|             | تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی | MZ   | خوش اخلاتی کیے پیدا ہوگی؟   |
| 191         | 4                                 | MAA  | تواضع پیدا کریں             |
| 191         | جنت مسكينوں كا گھر ہے             | MA   | تواضع ہے بلندی عطا ہوتی ہے  |
| 191         | چوتھی صفت: لقمہ کا پاک ہونا       | 119  | اینی حقیقت پرغور کریں       |
| 191         | حرام کی ظلمت اورنحوست             | 1/19 | ''بیت الخلاء'' د کانِ معرفت |
| <b>19</b> m | حلال کھانے کی نورانیت             |      | اپے آپ کوخادم مجھو          |

# اليجھےاخلاق اوران کامفہوم 🌣

الْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُشْفِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لّا إِلَٰهَ إِلّا اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لّا إِلٰهَ إِلّا اللّه وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ للهِ إِللهُ إِللهُ وَرُسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالى وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا.

أمّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ فَوْقَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونُ لَا الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ لَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللّغُو مُعْرِضُونَ لَى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ لَى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ اللّغُو مُعْرِضُونَ لَى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ اللّهُ عَلَى أَرُواجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَحَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَلَا اللّهُ مَولَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النّبِي اللّهِ صَدَقَ اللّهُ مَولَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النّبِي الْكَرِيمُ وَنَحُنُ عَلَى أَيْرُواجِهِمُ وَالشّاكِرِينَ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ.

بزرگانِ محترم اور برادراُنِ عزیز! سورةَ المومنون کی اُن ابتدائی آیات میں الله تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی ہیں، جواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں،ان صفات میں سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴾

جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتفسیریں ہیں، پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں، جوز کوۃ اداکرنے والے ہیں اور دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف

اصلاحی خطبات (۹۸۲۸۲/۱۵)، بعدازنما زعصر، جامع مجد بیت المکرم، کراچی

(۱) السؤمنون: ۱-۲، آیات مبارکه کاتر جمه بیه به: "ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ جواپی نمازوں میں دل ہے جھکنے والے ہیں، اور جولغو چیزوں ہے مندموڑے ہوئے ہیں۔ اور جوزکوۃ پڑ عمل کرنے والے ہیں۔ اور جواپی شرم گاہوں کی (اورسب ہے) حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اوران کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آپھی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں''

کرنے والے ہیں،اپنے اخلاق کو گند گیوں اور ناپا کیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اورا چھے اخلاق کو اختیار کرنے والے ہیں۔

# ''دِل'' کی کیفیات کا نام''اخلاق''ہے

اس کی تھوڑی کی تفصیل ہے ہے کہ آج کل عرف عام میں ''اخلاق''کا مطلب ہے مجھا جاتا ہے کہ آ دی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے ، مسکراکراس سے بل لے اور نرمی سے بات کر لے ، ہمدردی کے الفاظ اس سے کہے ، بس اسی کو''اخلاق''سمجھا جاتا ہے۔خوب مجھے لیجئے کہ شریعت کی نظر میں ''اخلاق''کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے ، اس مفہوم میں بیشک ہے با تیں بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسر ہے سے ملیق خندہ پیشانی سے ملے ، اظہارِ محبت کر سے اور اس کے چہر سے بر ملا قات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ گفتگو کر ہے ، لیکن ''اخلاق'' صرف اس طر زعمل میں منحصر نہیں بلکہ ''اخلاق'' در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے ، دل میں جوجذ بات اُسمحتے ہیں اور جوخواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں ، ان کا نام ''اخلاق' ہے ۔ پھرا چھے اخلاق کے معنی ہے ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار با تیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی ہے ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہوں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی عصہ ہے ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پرورش یانے والے جذبات کو اعتدال پرلائے۔

# فطرى جذبات كواعتدال يرتكيس

اس کی تھوڑی تا ترکیوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں پچھ فطری جذب رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان سے خالی نہیں، مثلاً ''غصہ' ہے جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ، لیکن ہوتا خردر ہے، یا مثلا اپنی عزتے نفس کا خیال کہ میں ذکیل نہ ہوجاؤں، بلکہ مجھ عزت حاصل ہوجائے، یہ جذبہ ہرانسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ سب فطری ہوجاؤں، بلکہ مجھ عزت حاصل ہوجائے، یہ جذبہ ہرانسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ سب فطری جذبات ہیں جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ سب فطری رکھنا ضروری ہوانسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان جذبات کو اعتدال پر کھنا خروری ہے اور آن کی اعلاق پا کیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، لیکن اگر موری انسان کے اخلاق با کیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، لیکن اگر اخلاق اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# ''غصه'' فطری جذبہ ہے

مثلاً ''غصہ' ایک فطری جذبہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے دل میں پیدا فر مایا ہے ، یہ غصہ ضروری بھی ہے ، کیونکہ اگر انسان کے اندر ''غصہ' بالکل نہ ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا ، مثلاً ایک شخص پر دوسر اشخص جملہ آور ہے اور اس کے اُوپر نا جائز جملہ کررہا ہے مگر و شخص خاموش بیشا ہے ، اس کو غصہ ، ی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ''غصہ' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کو کی شخص اس کے باپ پریا اس کے بھائی پریا اس کی بیوی پر حمہ کررہا ہے اور بیشخص خاموش بیشا کہ ناشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آرہا ہے تو یہ بے غیرتی ہے ، اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے خیرتی ہے ، اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے خیرتی ہے ، اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے خیرتی ہے ، اور شریعت میں اس

# یہ بے غیرتی کی ہائے ہے

آج عراق میں ہمارے بھائیوں پر وحشت اور بربریت والاحملہ ہورہا ہے اور کتے مسلمان ایسے ہیں جونہ صرف بید کہ خاموش ہیں اوران کوغصر نہیں آرہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپی فضائی حدود اور زمینی حدود فراہم کررہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور بے میتی ہے۔ اس کا مطلب بیرہ کہ غصے کا جوجذ بداللہ تعالی نے رکھا تھا، وہ صحیح جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کیونکہ بیغصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپنے وین کا دفاع کرے، اپنے ہم مذہب لوگوں کا دفاع کرے اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع کرے، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیغصہ رکھا ہے۔

# غصه کونیح جگه پراستعال کریں

چنانچقرآن كريم مين الله تعالى فرمايا:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَحِدُوا فِيُكُمُ غِلُظَةً ﴾ (١)

یعنی جو کفارتمہارے قریب ہیں، ان سے کڑائی کرواور ان کفار کو یے محسوں ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے دلوں میں غصہ ہے اور بخت ہے۔لہذا اگر یہ غصہ بچے جگہ پر ہے تو یہ غصہ قابل تعریف

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۲۳، آیت مبارکه کا ترجمه بیه به: "ان کافرول سال و جوتم سے قریب بیں اور ہوتا بیر چاہئے که وہ تہارے اندر بختی محسوس کریں "

ہا درا چھے اخلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پرڈا کوحملہ آور ہو گئے اور میرے پاس اتنی طافت بھی ہے کہ میں ان پرحملہ کرسکوں کیکن میں خاموش بیٹھا ہوں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب سے ہے کہ میں بے غیرت ہوں، شریعت کو بیمطلوب نہیں، لہٰذا اگر انسان غصہ کو سجے حدود میں استعمال کرے اور سجے جگہ پر استعمال کرے تو بیغصہ اچھے اخلاق کی نشائی ہے۔

### ''غصہ''حدکے اندرر ہنا جا ہے

# ''غصه'' کی حدود

للبذا غصہ کے اندردو باتیں ہونی جائیں ، ایک یہ کہ غصہ بچے جگہ پر آئے اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے یہ کہ جب غصہ کا اظہار ہوتو وہ غصہ حد کے اندر ہو، نہ حد سے کم ہواور نہ حد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت نے متعین کردی ہیں ، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ مُؤاثِرُ نے ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہوجائے تو اسے نماز کی تعلیم دوتا کہ بچپن سے اس کونماز کی عادت پڑجائے ، سات سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے ، اور جب بچے دس سال کا ہوجائے اور اس وقت سک اس کونماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے ، اس کونماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے ، (۱) یہ حدمقر دکر دی ، لیکن یہ فر مادیا کہ چہرے پر مت مارہ ، چہرے پر مارنا جائز نہیں اور ایسی مارہ جس سے جسم پر نشان پڑجائے۔ یہ حدود حضور اقدس سَاؤی نظم نے احادیث میں بیان فر مادیں ، مارہ جس سے جسم پر نشان پڑجائے۔ یہ حدود حضور اقدس سَاؤی نظم نے احادیث میں بیان فر مادیں ، اب سال سے ایک ایک بیز کھول کھول کر سمجھا کردا ضح کردی ، یہ تو ایک مثال ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ١٨٤

# ''عزت ِنفس'' کا جذبہ فطری ہے

ایک اور مثال لے لیجئے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں اور بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہئے۔ اس حد تک بیجذ بہ قابل تعریف ہے، بیجذ بہ برانہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے ہے منع فر مایا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت نفس کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے۔ لیکن اگر 'عزت نفس' کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں بیخیال آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل ہیں اور حقیر ہیں تو اب بیدل میں 'تکبر' آگیا، اس لئے کہ 'تکبر' کے معنی ہیں ''اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ہیں اور حقیر ہیں تو اب بیدل میں 'تکبر' آگیا، اس لئے کہ ''تکبر' کے معنی ہیں ''اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ہی واسے بڑا ہی میں '

## "عزت نفس" يا " تكبر"

آپ کو بیشک بیخی حاصل ہے کہ آپ بیچا ہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ ہوں ،
لیکن کسی بھی دوسر ہے شخص سے اپنے آپ کو افغلی سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور بیہ مجھ سے کمتر
ہے، بید خیال لا نا جائز نہیں ، مثلا آپ امیر ہیں ، آپ کے پاس کوشی بنگلے ہیں ، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے ، آپ کے پاس دولت ہے اور دوسر اضحض غریب ہے ، شھیلے پرسامان چھ کر اپنا ہی پالنا ہے ،
اپنے گھر والوں کے لئے روزی کما تا ہے ، اگر آپ کے دل میں بید خیال آگیا کہ میں بڑا ہوں اور بیرچھوٹا ہے ، میری عزت اس کی عزت سے زیادہ ہے ، میں اس سے افضل ہوں اور بیر بھھ سے کمتر ہے ، اس کا مام نہ میری عزت اس کی عزت سے نیا در بیا ہی حدسے آگے بڑھ گیا۔

# '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ ''جذبہ' اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو' ' تکبر' سے زیادہ کس جذبے سے نفرت نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر ' تکبر' ہے ، حالانکہ ' عزتِ نفس' قابلِ تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیج میں وہ ' تکبر' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیج میں وہ مبغوض بن گئی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدس میں ارشاد فرماتے ہیں:

((ٱلۡكِبُرِيَا ۚ رِدَائِيُ)) "براكَى تو تنها ميراحق ٢٠(١)

 <sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد، كتاب اللباس، باب ما جاء فى الكبر، رقم: ٣٥٦٧، سنن ابن ماجه، كتاب
الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، رقم: ٤١٦٤، مسند أحمد، رقم: ٧٠٧٨

''اللہ اکبر'' کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے: ﴿ وَلَهُ الْحِبُرِيَا ۚ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرُضِ ﴾ (۱) ''اس کے لئے ہے بڑائی آسانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی''

لہذا جو بندہ بیہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے بڑا ہوں،میرا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہےاور میں افضل ہوں اور دوسر ہے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو بی<sup>د ' تک</sup>بر'' کی حد ہے جواللّہ تبارک وتعالیٰ کوانتہائی ناپسند ہے،اس کاانجام دنیا میں بھی برا ہےاور آخرت میں بھی برا ہے۔

# ‹‹متكبر'' كوسب لوگ حقير سجھتے ہيں

دنیا کے اندرتو یہ صورت ہوتی ہے کہ 'دمتکبر' اپنے آپ کو بڑا سمجھتار ہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتار ہتا ہے لیکن حقیقت بیہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو براجھتی ہے، اس لئے کہ جو محف متکبر ہواور لوگوں کو معلوم بھی ہوگہ بیٹے خص متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کرے گا بلکہ ہر خفص اس کو براجھے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں 'دمتکبر'' کی مثال دی ہے، فر مایا گر 'دمتکبر'' کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، 'دمتکبر'' کی مثال دی ہے، فر مایا گر 'دمتکبر'' کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اُوپر سے لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لئے وہ اس کو چھوٹا حجھتا ہے، اور ساری مخلوق جب اور گھوٹا ہو کھوٹا تھر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا محبوٹا ہے، اور جھوٹا ہو کہا ہے، اور سے کھوٹا ہوں کے دیا ہے۔ اور جھوٹا ہی کہا تا ہے۔ اس کے دیا ہو اور محبوٹا ہوں کے میاری مخلوق اس کے دیا ہے۔ اور سے کہا ہوں کی کے دل میں اس کی عزید اور محبت نہیں ہوتی ہے کہا ت کی دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے اس کے دیا ہے اس کے دیا ہے۔ اس کی عزید سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزید اور محبت نہیں ہوتی ہے۔ کہا تھوٹا کے دل میں اس کی عزید اور محبت نہیں ہوتی ہے۔ کہا تھوٹا کو کہا ہے۔ کہا کہ کہا ہوں کے دل میں اس کی عزید اور محبت نہیں ہوتی۔

# ''امریکہ''انتہائی تکبر کامظاہرہ کررہاہے

آج ''امریکہ'' تکبر میں نمرود اور فرعون کے درجے تک بلکہ اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہے،
لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں تھاتیں لیکن اس کی نفرت
ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مسلمان اور غیر مسلم اور خود اس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت
کررہے ہیں۔اس لئے دنیا کے اندر''متکبر'' کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متکبر کے
لئے بڑا سخت عذا ہے۔

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٣٧

# ''تکبر'' دوسری بیار یوں کی جڑہے

اوریہ ''تکبر' ایسی بیاری ہے جس سے بیٹار بیاریاں جنم لیتی ہیں ، ای ' 'تکبر' کے نتیجے میں ' 'حسد' پیدا ہوتا ہے ، اس سے 'بغض' پیدا ہوتا ہے ۔ لہذا قر آن کریم ہیہ کہدر ہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جوا ہے اخلاق کوان تمام بیاریوں سے پاک کریں ، ان کو جب غصہ آئے توضیح جگہ پر آئے اور جب غصہ کواستعال کریں تو حدود کے اندراستعال کریں ، وہ اگر اپنی عزت کا تحفظ کریں تو حدود کے اندر کریں ، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں ، کسی کام میں دکھاوا اور نام ونمود نہ ہو، اس کا نام ' اخلاق کی صفائی' اور ' اخلاق کا تزکیہ' ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلْوُنَ ﴾ (١)

جَس کے بار نے میں فر مایا کہ حضورِ اقدس مَنْ اِیُمْ اس دنیا میں اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو یا ک صَافِ کریں۔

### ''اخلاق'' کو یا گ کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ال اخلاق کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوب بجھ لیجئے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہ ہی ہے جو جناب رسول اللہ علی ہے نصابہ کرام میں ہے ہے کہ ان فرمایا، وہ ہے ''نیک صحبت' ،اللہ تعالی نے حضو واقد س علی ہی صحبت کے نتیج میں صحابہ کرام میں ہی کہ اخلاق کو معتدل بنادیا، صحابہ کرام میں ہی نے اپ کو حضو واقد س علی ہی کہ کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ صحابہ کرام میں ہی حضو واقد س علی ہی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے آپ کو اصلاح کے لئے بیش کیا اور یہ تہیہ کرلیا کہ جو پھھ آپ علی ہی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے آپ کو اصلاح کے لئے بیش کیا اور یہ تہیہ کرلیا کہ جو پھھ آپ علی ہی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے آپ کو اللہ کے اپنی زندگی میں اس کی اجاع کریں گے اور آپ علی کی ہر بات ما نیں گے۔ اب حضو واقد س علی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اجام کریا ہوا ہی ہی ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کے حالات آپ علی اسول اللہ علی اس کا م کا جذبہ پیدا ہوا، اس کے حوال میں آپ علی فرماتے کہ تم فلاں کام اس حد تک کر سکتے ہو، اس سے آگر نہیں کر سکتے ، چنا نچہ بواب میں آپ علی کی تعلیم اور تر بیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ علی کی تعلیم اور تر بیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ علی ہی کہ کر تشریف لائے کی تعلیم اور تر بیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ علی ہی کر تشریف لائے کے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں ہی منات کی میں مناقل ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) السؤمنون: ٤، آيت مباركه كاترجمه يهي: "اورجوزكوة يرعمل كرنے والے بين"

#### ز مانهٔ جاملیت اور صحابه شِیَاتَیْهُم کا غصه

ز مان جاہلیت میں صحابہ کرام نگائی کی قوم الی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گزرا ہوا تھا، ذرای بات ہے آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات چالیس چالیس سال تک و وجنگ جاری رہتی ، لیکن جب وہ لوگ جناب رسول اللہ من الله علی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسے موم بن گئے کہ پھر جب ان کو غصہ آتا توضیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا، جننا غصہ آنا چاہئے اتنا ہی غصہ آتا، اس ہے آگے نہیں آتا ۔ زمان جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب ہو تھ کا نام س کر کانپ جاتے تھے کہ اگر ان کوغصہ آتا ۔ زمان خبر نہیں ، اس غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھرسے فکلے کہ محمد (من الله من ایک مرتبہ اپنے گھرسے فکلے کہ محمد (من الله من ایک مرتبہ اپنے گھرسے فکلے کہ محمد (من الله من ایک مرتبہ اپنے گھرسے فکلے کہ محمد (من الله من ایک مرتبہ ایک کوئی کہا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پر انے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سرقلم کروں گا۔ لمباقصہ ہے کہ حضور من الله تو ان کوئی اور کروں گا۔ لمباقصہ ہے کہ حضور من الله تو ان کوئی کو انقلاب کا ذریعہ بنادیا اور ول میں اسلام گھر کر گیا اور سرکار دوعالم من ایک خدمت میں حاضر ہوکرا پنی پوری جان نجھاور کردی۔ (۱)

### حضرت عمر طالثيُّهُ اورغصه ميں اغتدال

پھر جب سرکارِدوعالم مُنَاقِدًا کی خدمت میں تشریف کے آئے اور آپ کی صحبت اُٹھالی تو وہ عصبہ جوانہاء سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کوسرکارِدوعالم مُنَاقِدُ کَ اپنی تربیت سے اور اپنے فیض صحبت سے ایسا معتدل کردیا کہ جب آپ خلیفہ اور امیر المؤمنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن محبد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے رعایا کا بہت برا مجمع تھا، اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لئے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگر تم مُنیر ھے چلو گئو ہم اپنی تلوار سے تہمیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہی جارہی ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھا، آج اس زمین پر پچیس جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھا، آج اس زمین پر پچیس حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ پر عمر بن خطاب جن شوئ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ جن شوئ نے اس وقت بدفر مایا:

''اے اللہ! میں آپ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اُمت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں''(۲)

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣)، أسدالغابة، تذكرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

<sup>(</sup>٢) الرياض النضرة في مناقب العشرة (١٨٠/١)

بہرحال! حضرت عمر بن خطاب دہاتا کا وہ غصہ جو زمانۂ جاہلیت میں ضرب المثل تھا، سرکارِ دوعالم مُنَاتِیْنِ کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہوگیا۔

# اللّٰد تعالیٰ کی حدود بر کھہر جانے والے

اور جب غصہ کا سیحے موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسر کی بڑی ہے بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لرزہ براندام ہوجاتیں اور ان پر کپکی طاری ہوجاتی ، آپ نے ہی قیصر و کسر کی کے ایوانوں کو تا خت و تاراج کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا وہاں نہیں آیا اور جہاں جس درجے میں غصہ آنا تھا، وہاں اسی درجے میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے:

"كَانَ وَقُافًا عِنْدَ حُدُودِ اللهِ"

یعن حفرت عمر فاروق اعظم بھا تھا اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی حدوں کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتابیں پڑھ کراور فلسفہ پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ مُؤلٹی کی صحبت اُٹھائی، آپ مُؤلٹی کی تیج میں اللہ مُؤلٹی نے آپ بڑھی کے تمام اخلاق کو تہیں میں رہے، آپ مُؤلٹی کی خدمت کی ، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے آپ بڑھی کے تمام اخلاق کو مُجلّی مزمی اور مصفّی کردیا۔

### الله والول كي صحبت اختيار يجيح

پھریہی طریقہ صحابہ کرام ڈٹائٹڑنے اپنے شاگر دوں لینی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگر دوں کے ساتھ برتا، جبیبا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (١)

یعنی اگرائی اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لہذا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جواللہ والے ہوں ، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور مجنی ہو چکے ہوں۔ اُب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس یکمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۱۹، آیت مبارکه کاتر جمدیه ب: "اے ایمان والون! اللہ ہے ڈرواور سے لوگوں کے ساتھ رہا کرو"

# نواضع رفعت اور بلندی کا ذریعه<sup>☆</sup>

بعدازخطبهٔ مسنونه!

أمَّا نَعُدُ!

فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنُ تَوَاضَعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللَّهُ)(١)

اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تواضع کے بارے میں حضورِافدس سَالَیْتُمْ کا ایک ارشاد پڑھا، جس کے معنی سے بی کہ'' جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نوازتے ہیں۔''

اس وقت اسی ارشاد کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے، جس میں تواضع کی اہمیت ،اس کی حقیقت ، اور اس پڑمل کرنے کا طریقہ بیان کرنامقصود ہے ،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تیجے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

### تواضع کی اہمیت

جہاں تک تواضع کی''اہمیت'' کا تعلق ہے، تو بیتواضع اتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر تواضع نہ ہو، تو بہی انسان فرعون اور نمرود بن جاتا ہے، اس لئے کہ جب دل میں تواضع کی صفت نہیں ہوگی ، تو چر تکبر ہوگا ، دل میں اپنی بڑائی ہوگی ، اور بیہ تکبر اور بڑائی ، تمام امراضِ باطنه کی جڑ ہے۔ د کیھئے اس کا نئات میں سب سے پہلی نافر مانی ابلیس نے کی ، اس نے نافر مانی کا بیج بویا ، اس سے پہلے نافر مانی کا کوئی تصور نہیں تھا ، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا ہم کو پیدا فر مایا اور تمام فرشتوں کو ان کے آگے بحدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ، اور کہا:

<sup>🖈</sup> اصلای خطبات (۱۰۲۲/۵)، بعدازنما زعفر، جامع مجد بیت المکرّم، کراچی -

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في التواضع، رقم: ١٩٥٢، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البرائة من الكبر والتواضع، رقم: ١٦٦، مسند أحمد، رقم: ١٢٩٩

﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ طَخَلَقُتَنِي مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيُنٍ ﴾ (١)

یعنی میں اس آ دم سے اچھا ہوں ، اس لئے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوں ، میں آپ نے مٹی سے بندا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوں ، میں اس لئے میں اس سے افضل ہوں ، میں اس کو بجدہ کیوں کروں؟ میسب سے پہلی نافر مانی تھی ، جو اس کا ئنات میں سرز د ہوئی ، اس نافر مانی کی بنیا د تکبر اور بڑائی تھی کہ میں اس آ دم سے افضل ہوں ، بیا اچھا ہوں ، میں اس سے بہتر ہوں بس اس تکبر کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ ساری نافر مانیوں اور برائیوں کی جڑ' '' تکبر' ہے۔ جب دل میں تکبر ہوگا تو دوسری برائیاں بھی اس میں جمع ہوں گی۔

### تكبرى حقيقت

اس تکبر کی وجہ یہ ہوئی کہ شیطان نے اپنی عقل پر ناز کیا۔ اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عقلی دلیل پیش کررہا ہوں، جس کا تو ژمشکل ہو، وہ یہ کہ اگر آگ اور مٹی کا تقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس نے اللہ تعالی کے تھم کے آگے اپنی عقل جلائی ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہِ خداوندی سے مطرود اور مردود ہوا اقبال مرحوم شعر میں بڑی تحکیمانہ با تیں کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک شعر میں انہوں نے اس واقعہ کی طرف اس طرح اشارہ کیا گہ

صبح ازل ہے مجھ سے کہا جبر کیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل نہ کر قبول

اس لئے کہ جوعقل کاغلام بن گیا،اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تو انکار کر دیا،اوراس شیطان نے بہیں سوچا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے،اس نے تجھے بیدا کیا،اوراس نے آدم کو بیدا کیا، وہ خالق کا کنات بھی ہے، وہ یہ کہدرہا ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اب تیرا کام یہ تھا کہ تو اس کے حکم کیا، وہ خالق کا کنات بھی ہے، وہ یہ کہدرہا ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اب تیرا کام یہ تھا کہ تو اس کے حکم کے آگے سر جھکادیتا، مگر تو نے اس کے حکم کی نافر مانی کی،اس لئے مردود ہوا۔

# تمام گناہوں کی جڑ'' تکبر''

بہرحال، تکبر سارے گناہوں کی جڑ ہے، تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، تکبر سے بغض پیدا ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد پر دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، تکبر سے دوسروں کی فلیبت ہوتی ہے۔ جب تک دل میں تواضع نہ ہوگی ،اس وقت تک ان برائیوں سے نجات نہ ہوگی ۔اس لئے ایک مؤمن کے لئے تواضع کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) ص: ۷٦

### ''تواضع'' کی حقیقت

''تواضع''عربی زبان کالفظ ہے۔اس کے معنی ہیں 'اپ آپ کو کم درجہ بجھنا''،اپ آپ کو کم درجہ بجھنا''،اپ آپ کو مرحبہ دوالا کہناتو اضع نہیں،جیسا کہ آج کل لوگ تو اضع اس کو سجھتے ہیں کہ اپ لئے تو اضع اورا عکساری کے الفاظ استعال کر لیے، مثلاً اپ آپ کو''احقر'' کہہ دیا، ''ناچیز،' ''ناکارہ'' کہہ دیا۔ یا''خطاکار'' 'گناہ گار'' کہہ دیا،اور یہ سجھتے ہیں کہ ان الفاظ کے استعال کے ذریعہ تو اضع حاصل ہوگئی، حالا نکہ اپ آپ کو کمتر کہنا تو اضع نہیں، بلکہ کمتر سجھنا تو اضع ہے، مثلاً یہ سجھے کہ میری کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں، آگر میں کوئی اچھاکام کر رہا ہوں تو بیم مضل اللہ تعالی کی تو فیق ہے،اس کی عنایت اور مہر بانی ہے،اس میں اگر میں کوئی اور نہیں یہ ہو اُن کے بعد زبان سے میرا کوئی کمال نہیں یہ ہو تو اُس کے بعد زبان سے میرا کوئی کمال نہیں یہ ہو تا ہو صفح کی حقیقت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد زبان سے چاہے اپ آپ کو ''حقیر'' اور''نا چیز''''ناکارہ'' کہو یا نہ کہو،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو محض تو اضع کی اس حقیقت کو حاصل کرتا ہے،اللہ تعالی اس کو بلند مقام عطافر ماتے ہیں۔

# بزرگوں کی تواضع کا عالم

جن بزرگوں کی با تیں سن اور پڑھ کر ہم لوگ دین سکھتے ہیں ،ان کے حالات پڑھنے ہے معلوم ہوگا کہ وہ لوگ اپنے آپ کوا تنا بے حقیقت سمجھتے ہیں جس کی حدو حساب نہیں ، چنا نچہ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھانو کی ہوئیا گیا۔ ارشاد میں نے اپنے بیٹار بزرگوں سے سنا، وہ فر ماتے تھے:

''میری حالت یہ ہے کہ میں ہرمسلمان کواپ آپ سے فی الحال ،اور ہر کا فرکوا حتا لا اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کوتو اس لئے افضل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہے ، اور کا فرکواس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی ایمان کی تو فیق دیدے ، اور کا فرکواس وجہ سے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو بھی ایمان کی تو فیق دیدے ، اور یہ مجھ سے آگے ہڑھ جائے''

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلیفہ کاص حضرت مولا نا خیرمحمہ صاحب میں اللہ من مفتی محمہ حسن صاحب میں اللہ جب میں کلیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی میں اللہ معلی میں بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، میں میں ہی سب میں میں بیٹھے ہیں، سب مجھ سے افضل ہیں، میں میں ہی سب سے زیادہ نکما اور نا کارہ ہوں۔ حضرت مفتی محمہ حسن صاحب میں اللہ نے من کر فر مایا کہ میری میں ہی حالت ہوتی ہے، پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم حضرت تھانوی میں اللہ کے سامنے اپنی بی حالت ذکر کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ بیرحالت اچھی ہے یا بری ہے۔ چنانچہ بید دونوں حضرات حضرت تھانوی میں ہم دونوں کی بیرحالت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیرحالت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی حالت بیان کی کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم دونوں کی بیرحالت

ہوتی ہے۔حضرت تھانوی پڑھائی نے جواب میں فر مایا کہ پچھ فکر کی بات نہیں۔اس لئے کہ تم دونوں اپنی پیرحالت ہیان کررہے ہو۔حالانکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب میں بھی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے کہاس مجلس میں سب سے زیادہ نکما اور نا کارہ میں ہی ہوں۔ پیرسب مجھ سے افضل ہیں۔

یہ ہے تواضع کی حقیقت، ارے جب تواضع کی بیرحقیقت غالب ہوتی ہے تو پھر انسان تو انسان،آ دمی اپنے آپ کو جانوروں ہے بھی کمتر شجھنے لگتا ہے۔

### حضور إقدس منافية كي تواضع

ایک حدیث میں حضرت انس بھٹے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضورِاقدس مُلُاقِلْم سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرتا تو آپ اپناہاتھ اس وقت تک نہیں تھینچتے تھے، جب تک دوسراشخص اپناہاتھ نہ تھینچ لے، اور آپ اپناچ رہ اس وقت تک نہیں تھیرتے تھے، جب تک ملاقات کرنے والاشخص خود اپنا چرہ نہ تھیر لے۔ جب آپ مسلسل مجلس میں بیٹھتے تو اپنا گھٹنا بھی دوسروں سے آگے نہیں کرتے تھے۔ پینی امتیازی شان سے نہیں بیٹھتے تھے۔ (ا

بعض روایات میں آتا ہے کہ شروع میں جس طرح اور لوگ مجلس میں آکر بیٹے جاتے،

آپ سَلَیْ اَلَٰ اِللّٰ اِسْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الله الله اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

# حضور مَنَاطِينَا كَي عاجزانه جال

اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہیہ ہے کہ انسان اپنی کوئی امتیازی شان اور امتیازی مقام نہ بنائے،

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي، فصل في لين الجانب وسلامة الصدر، رقم: ١٣٢ ٨ (٢٧٣/٦)

بلکہ عام آ دمیوں کی طرح رہے۔ عام لوگوں کی طرح چلے۔البتہ جہاں ضرورت ہوو ہاں اس ضرورت کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضو رِاقدس مَثَاثِیْمْ کے چلنے کی بیرصفت بیان فر مائی گئی:

"مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُكِن (١)

'' بھی حضورِ اقدس مُنْ اِیْمُ کو فیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور نہ بھی یہ دیکھا گیا اور نہ بھی یہ دیکھا گیا کہ آپ کے چیچے لوگ چل رہے ہوں''

لہذا یہ مناسب نہیں کہ انسان خود آگے آگے جلے اور اس کے معتقدین اس کے پیچھے اس کی ایر بول کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس لئے کہ اس وقت انسان کانفس اور شیطان اس کو بہکا تا ہے کہ د کم کھے تیرے اندر کوئی خو بی اور بھلائی ہے۔ تب ہی تو اتنا ہوا مجمع تیرے پیچھے چل رہا ہے۔ اس لئے حتی الا مکان اس سے پر ہیز کرنا جا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ جب آدمی چلے تو یا تو اکیلا چلے ، یا لوگوں کے ساتھ مل کر چلے۔ آگے آگے نہ چلے۔

#### حضرت تفانوي فيشكيه كااعلان

چنا نچہ حضرت تھانوی بیسٹے کے معمولات میں یہ بات کاملی ہے کہ آپ نے بیا ماعلان کرر کھا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے نہ چلے ، میرے ساتھ نہ چلے ، جب میں تنہا کہیں جارہا ہوں تو مجھے تنہا جانے دیا کرو۔ حضرت فر ماتے کہ یہ مقتدا کی شان بنانا کہ جب آدمی چلے تو دوآ دمی اس کے دائیں طرف اور دوآ دمی اس کے بائیں طرف چلیں ، میں اس کو بالکل پند نہیں کرتا ، جس طرح ایک عام انسان چلتا ہے ، اس طرح چلنا چاہئے ایک مرتبہ آپ نے یہ اعلان فر مایا کہ اگر میں اپ ہاتھ میں کوئی سامان فہ اگر میں اپ ہاتھ میں کوئی سامان اُٹھا کر جارہا ہوں تو کوئی شخص آکر میرے ہاتھ سے سامان نہ لے۔ مجھے اس طرح جانے دے تاکہ آدمی کوئی امتیازی شان نہ ہو، اور جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے ، اس طریقے سے رہے۔

# شكشكى اورفنائيت بيدا سيجئ

ہمارے حضرت ڈاکٹڑ عبدالحیّ صاحب قدس اللّہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ یہاں تو معاملہ عبدیت اور فنائیت اور بندگی کا ہے، شکشگی اور عاجزی کا ہے۔لہٰذاا پنے آپ کو جتنا مٹاؤ گےاور جتنا اپنی بندگی کا

 <sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد، كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى الأكل متكثا، رقم: ٣٢٧٨، سنن ابن ماجه،
 المقدمة، باب من كره أن يوطأ عقباه، رقم: ٢٤٠، مسند أحمد، رقم: ٢٢٦٢

مظاہرہ کروگے، اتناہی انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوں گے اور پیشعریر ماکرتے تھے کہ۔ فهم خاطر تیز کردن نیست راه جز شکته می مگیر و نصل شاه

یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بیراستہیں ہے کہا یے آپ کوزیادہ عقلمنداور ہوشیار جتائے بلکہ الله تعالیٰ کافضل تو ای شخص پر ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ارے کہاں کی شان اور کہاں کی بڑائی جتاتے ہو۔شان اور بڑائی اور خوشی کا موقع تو وہ ہے جب اللہ تعالیٰ هاری روح نکل رهی جو،اس و نت الله تعالی پیفر مادین:

﴿ يَأْتَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارُجِعِيَّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةٌ مَّرُضِيَّةٌ ٥ فَادُخُلِي فِي عبدي وَادُخُلِي جَنَّتِي ٥ ﴿ (١)

دیکھئے، اس آیت میں اس بندہ کی روح سے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہوجاؤ، اس ہےمعلوم ہوا کہانسان کا سب ہےاعلیٰ مقام'' بندگی'' ہے۔

#### حضور مناثييم كااظهار عاجزي

اس کئے حضورِ اقدس مُنْ اللّٰہ ہرمعالمے میں وہ طریقہ پسند فرماتے ، جس میں عبدیت ہو، بندگی ہو، شکتنگی کا اظہار ہو، چنانجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضورا قدس مُؤلِیْن سے بیہ پوچھا گیا کہ اگر آپ جا ہیں تو آپ کے لئے بیاُ حد پہاڑسونے کا بنادیا جائے ، تا کہ آپ کی معاش کی تکلیف دور ہوجائے۔ حضورِا قدس مَا يُرْخِ نِي فرمايا كنهيس، بلكه مجھے توبيہ پيند ہے:

((اَشْبَعُ يَوُمًا وَ أَجُوعُ يَوُمًا))

ا بیک دن کھاؤں ،اورا بیک دن بھو کار ہوں ۔جس دن کھاؤں تو آپ کاشکرادا کروں۔اور جس دن بھو کا رہوں اس دن صبر کروں ۔اور آپ سے ما نگ کر کھاؤں۔<sup>(۲)</sup> ایک مدیث میں آتا ہے:

الفجر: ٢٧ تا ٣٠ تا ٢٠ ماركه كاتر جمه بيه : " (البته نيك لوگول ع كها جائے گاكه:)" اے وہ جان جو (الله کی اطاعت میں چین یا چکی ہے! اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کرآ جا کہتو اس ہے راضی ہو،اور وہ جھھ سے راضی ،اور شامل ہو جامیر ہے (نیک ) بندوں میں ،اور داخل ہو جامیری جنت میں''

سنن الترمذي، كتاب الزهد، ماجاء في الكفاف والصبر، رقم: ٢٢٧٠، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، رقم: ١ ٣٣٤، مسند أحمد، رقم: ٢١١٦٦

"مَا خُيِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمُرَيُنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ اَيُسَرَهُمَا"(١)

یعنی جب حضورِ اقدس سُرُیْمُ کوکسی معاطع میں دوراستوں کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو بیراستہ اختیار کرلیس یا بیراستہ اختیار کرلیس یا بیراستہ اختیار کرلیس، تو حضورِ اقدس سُرُمُ ہمیشہ ان میں سے آسان راستے کو اختیار فرماتے، اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہا دری کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا بہا در ہوں کہ بیہ مشکل کام انجام دے لوں گا اور آسان راستہ اختیار کرنے میں عاجزی شکستگی اور بندگی کا اظہار ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں اور اس کمزوری کی وجہ ہے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں لہذا جو پچھ کسی کو حاصل ہوا موں بندگی اور فنا ہونے کے معنی بیہ بیں کہ اللہ کی مرضی اور ان کی مشیعت کے وہندگی اور فنا ہونے دوجود کو انسان فنا کردے، اور جب فنا کردیا تو سمجھو کہ سب پچھاس فنا سُرت میں حاصل ہوگیا۔

# ''ابھی پیرچاول کیجے ہیں''

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ کی زبان پر اللہ تعالی ہوئے عجیب غریب معارف جاری فرمایا کرتے تھے، ایک دن فرمانے لگے جب بلا وُ پکایا جاتا ہے، تو شروع شروع میں ان چاولوں کے اندر جوش ہوتا ہے، ان میں سے آ واز آتی رہتی ہے اور وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان چاولوں کا جوش مارنا، حرکت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ چاول ابھی کچے ہیں، کے نہیں ہیں۔ وہ ابھی کھانے کے لائق نہیں۔ اور نہ ان میں ذا نقہ ہے اور نہ خوشبو، لیکن جب چاول پکنے کے بالکل قریب ہوجاتے ہیں، اس وقت اس کا دم نکالا جاتا ہے۔ اور دم نکالتے وقت نہ تو ان چاولوں میں جوش ہوتا ہے، نہ حرکت اور آ واز ہوتی ہے۔ اس وقت وہ چاول بالکل خاموش پڑے در ہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس کا دم نکالا ، ان چاولوں میں سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ اور اب اس میں ذا نقہ بھی پیدا ہوگیا اور کھانے کے قابل ہوگئے۔

#### مبا جو ملنا تو کہنا ہے میرے یوسف سے کہ پھوٹ نکلی ترے پیرہن سے ہو تیری

ای طرح جب تک انسان کے اندر بید دعوے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں ، میں بڑا علامہ ہوں ، میں بڑامتقی ہوں ، بڑا نمازی ہوں ، چاہے دعوے زبان پر ہوں ، چاہے دل میں ہوں ،اس وقت

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی، رقم: ۳۲۹٦، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب مباعدته للاثام واختیاره من المباح أسهله وانتقامه، رقم: ٤٢٩٤، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی التجاوز فی الأمر، رقم: ٤١٥٣، مسند أحمد، رقم: ٢٣٤١٠

تک اس انسان میں نہ خوشہو ہے، اور نہ اس کے اندر ذا گفتہ ہے۔ وہ تو کچاچاول ہے۔ اور جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ان دعووں کوفنا کر کے بیے کہہ دیا کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں، میں پھیلیں۔
اس دن اس کی خوشہو پھوٹ پڑتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض پھیلاتے ہیں۔
ایسے موقع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب بھیلیہ کیا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے کہہ۔
میں عارفی، آوارہ صحراء فنا ہوں
میں عارفی، آوارہ میرے لئے ہوں
ایک عالم بے نام و نشاں میرے لئے ہے
یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کے صحراء میں آوارگی عطافر مائی ہے اور مجھے فنائیت کا درس عطا

یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے فنائیت کے صحراء میں آوار گی عطافر مائی ہے اور مجھے فنائیت کا درس عطا فر مایا ۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی عطافر مادے۔

## سيرسليمان ندوى وطيئية كي تواضع

حفرت سیّر سلیمان ندوی بیسید، جن کے علم وضل کا طوطی بول رہا تھا، اور ڈ زکانی رہا تھا، وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے ''سیرت النبی سُلیْما '' چھ جلدوں میں مکمل کر لی، تو باربار دل میں بیشلش ہوتی تھی کہ جس ذات گرائی کی بیسیرت کھی ہے ان کی سیرت کا کوئی علس یا کوئی جھلک میری ندگی میں بھی آئی یانہیں؟ اگر نہیں آئی تو مس طرح آئے؟ اس مقصد کے لئے کسی اللہ والے کی تلاش ہوئی، اور بیسین رکھا تھا کہ حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی بیشید تھانہ بھون کی خانقاہ میں مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض پھیلایا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ تھانہ بھون جانے کا ارادہ کرلیا، سفر کرکے تھانہ بھون بی نے اور حضرت تھانوی بیشید سے حض کیا کہ حضرت تھانوی بیشید ہوئی میں بھی خانقاہ میں اسے بوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، چنا نچہ میں اسے بر ے علامہ کو کیا تھیجت کروں؟ علم وضل کے اعتبار فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اسے بر سے علامہ کو کیا تھیجت کروں؟ علم وضل کے اعتبار سے پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، چنا نچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: یا اللہ! میر ے دل میں ایسی بعد سے پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، چنا نچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: یا اللہ! میرے دل میں ایسی بھی فائدہ مند ہواس کے بعد بات ڈال د بچئے جوان کے حق میں بھی فائدہ مند ہواس کے بعد بعد سے تھانوی بیشید نے حوال کے حقرت میں بھی فائدہ مند ہواس کے بعد حضرت تھانوی بیشید نے حوال کے حضرت تھانوی بیشید نے حصرت تھانوی بیشید نے حضرت تھانوی بیشید نے حضرت میں بھی فائدہ مند ہواس کے بعد حضرت تھانوی بیشید نے حضرت میں بھی فائدہ مند ہواس کے بعد

''بھائی ہمارے طریق میں تو اول وآخراہیے آپ کومٹادیناہے''

حفرت سیّدسلیمان ندوی پُیشلی فر ماتے ہیں کہ حفرت تھانوی پُیشی نے بیالفااظ کہتے وفت اپنا ہاتھ سینے کی طرف لے جاکر نیچے کی طرف ایسا جھ کا دیا کہ مجھے ایسامحسوس ہوا کہ میرے دل پر جھ کا لگ گیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحبؒ فر ماتے ہیں کہاس واقعہ کے بعد حضرت سیّد سلیمان ندوی مِسْلیۃ

نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک دن دیکھا کہ خانقاہ کے باہر حضرت سلیمان ندوی مجلس میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کررہے ہیں۔ بیتواضع اور فنائیت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا کردی۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے بعدوہ خوشبو پھوٹی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچادیا۔

### ''انا'' كابت دل سے نكال ديجيئے

بہرحال، جب تک''انا''(میں) کا بت دل میں موجود ہے، اس وقت تک بیہ چاول کچا ہے، اس موجود ہے، اس وقت تک بیہ چاول کچا ہے، ابھی جوش مارر ہا ہے اور اس وقت بیہ خوشبودار بنے گا جب اس'' انا'' کو مٹادیا جائے گا فنائیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ خاصیت رکھی ہے،'' فنائیت' کا مطلب بیہ ہے کہ اپنے طور طریقے اور انداز ادا میں انسان تکبر سے پر ہین کر ہے، اور عاجزی کو اختیار کر ہے، اور جس دن عاجزی کو اختیار کر ہے گا انشاء اللہ اس دن راستہ کھل جائے گا، کیونکہ حق تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ'' تکبر'' ہوتی ہے اور ''تکبر'' والا اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا ہے جا ار ردنیا والوں کو کتنا ہی ذلیل سمجھتار ہے۔ لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ تواضع والے کو ہی عزت عطا فرمائتے ہیں اور تکبروالے کو ذلیل کرتے ہیں۔

# عر بی ادب میں متکبر کی مثال

عربی زبان میں کسی نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے، وہ نیے کہ متکبر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔اب وہ پہاڑ کے اُوپر سے نیچے چلنے پھر نے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے،اس لئے کہ اُوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹا سمجھتا ہے،اس لئے کہ اُوپر سے اس کو وہ لوگ چھوٹا ترج ہیں، اور جولوگ نیچے سے اس کو پہاڑ پر د سکھنے والے ہیں وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح ساری دنیا متکبر کو حقیر سمجھتا ہے اس کو چھوٹا نے اللہ تعالی اس کوعز ت عطافر ماتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے اللہ تعالی اس کوعز ت عطافر ماتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کوعز ت عطافر ماتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کوعز ت عطافر ماتے ہیں۔ اللہ تعالی اس کوعز ت عطافر ماتے ہیں۔

# ڈاکٹرعبدالحی صاحب عارفی میشانی کی تواضع

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے کہ میں اینے گھر میں کبھی کبھی نظے پیر بھی چلتا ہوں ، اس لئے کہ کسی روایت میں پڑھ لیا تھا کہ حضورِ اقدس مُلَّاثِیْم مُسی موقع پر نظے پاؤں بھی چلے تھے، میں بھی اس لئے چل رہا ہوں تا کہ حضور مُلَّاثِیْم کی اس سنت پر بھی ممل ہوجائے اور فرمایا کرتے کہ میں نظے پاؤں چلتے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہوکر کہتا ہوں کہ دیکھ، تیری اصل

حقیقت تو بیہ ہے کہ نہ پاؤں میں جوتا نہ سر پرٹو پی اور نہ جسم پر لباس اور تو انجام کارمٹی میں مل جانے والا ہے۔

# مفتى محمر شفيع صاحب عيشاته كى تواضع

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب میں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ راہسن روڈ کے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدس اللہ سرہ مطب کے سامنے سے اس حالت میں گزرے کہ ان کے دائیں طرف کوئی آدمی تھا اور نہ ہائیں طرف، بس اکیلے جارہے تھے اور ہاتھ میں کوئی برتن اُٹھایا ہوا تھا، حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت پچھلوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا: یہ صاحب جو جارہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ کیا تم یہ باور کرسکتے ہو کہ یہ پاکستان کا ''مفتی اعظم'' ہے، جو ہاتھ میں پتیلی لیے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک سے، انداز وادا سے، چال ڈھال سے کوئی پہنے ہمی میں پتیلی لیے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک سے، انداز وادا سے، چال ڈھال سے کوئی پہنے ہمی میں پتیلی کے جارہا ہے۔ اور ان کے لباس و پوشاک سے، انداز وادا سے، چال ڈھال سے کوئی پہنے ہمی

# مفتىءزيزالرحمٰن صاحب مشته كي تواضع

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بیشید جومیر سے والد باجد کے استاذ اور دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے، ان کا واقعہ میں نے اپ والد ماجد بیشید سے سنا کہ آپ کے گھر کے آس پاس کچھ بیواؤں کے مکانات تھے، آپ کا روز کامعمول تھا کہ جب آپ اپ نے گھر سے دارالعلوم دیو بند جانے سوالے نکلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پر جاتے، اور ان سے پوچھتے کہ بی بی بازار سے بچھ سوداسلف منگانا ہے تو بتا دو، میں لا دوں گا۔ اب وہ بیوہ ان سے کہتی کہ ہاں بھائی، بازار سے اتنا دھنیہ، اتنی بیاز، اسے آلووغیرہ لا دو۔ اس طرح دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس جا کر معلوم کرتے، اور اتنی بیاز، اسے آلووغیرہ لا دو۔ اس طرح دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس جا کر معلوم کرتے، اور مولوی صاحب! آپ غلط سودا لے آئے، میں نے تو فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے۔ میں نے اتنی منگائی تھی، آپ اتنی بیان ہی دوبارہ بازار جا کر سودا لاکر ان کو دیتے۔ اس کے بعد فناوی گھتے کے لئے دارالعلوم دیو بند تشریف لیے جاتے۔ میرے والد صاحب فر مایا کرتے تھے کہ یہ شخص جو بیواؤں کا دریا سوداسلف لینے کے لئے بازار میں بھر رہا ہے، یہ دمفتی اعظم مینڈ، ہے۔ کوئی شخص دکھی کر مینیس بتا سکتا کہ بیعلم فضل کا بہاڑ ہے۔ لیکن اس تواضع کا نتیجہ بیونکلا کہ آج ان کے فاوی پر مشتمل بارہ جلد میں چھپ

وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافر مادی سپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فتو یٰ تھا،اور فتو یٰ لکھتے لکھتے آپ کی روح فبض ہوگئ

### مولا نامحمه قاسم صاحب نا نوتوی میشد کی تو اضع

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی پیشیج دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر دفت ایک تہبند پہنے رہتے تھے اور معمولی ساکر تہ ہوتا تھا۔کوئی شخص دیکھ کریہ پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ بیا تنابڑا علامہ ہے۔ جب مناظرہ کرنے پر آجا ئیں تو بڑوں بڑوں کے دانت کھٹے کر دیں۔لیکن سادگی اور تواضع کا بیرحال تھا کہ تہبند پہنے ہوئے مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں۔

چونکہ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، تو انگریزوں کی طرف ہے آپ کی گرفتاری کا وارث جاری ہوگیا۔ چنا نچہ ایک آدی ان کو گرفتار کرنے کے لئے آیا۔ کسی نے بتادیا کہ وہ چھتے کی مجد میں ہم پہنچاتو اس نے دیکھا کہ ایک آدی بنیان اور لگی پہنچ ہوئے مجد میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اب چونکہ وارث کے اندر پیکھا تھا کہ ''مولانا محمہ قاسم نا نوتو کی کو گرفتار کیا میں جھاڑو دے رہا ہے۔ اب چونکہ وارث کے اندر پیکھا تھا کہ ''مولانا محمہ قاسم نا نوتو کی کو گرفتار کیا جائے'' اس لئے جو تحف گرفتار کیا تھا وہ یہ مجھا کہ بیتو جھے تھے کے اندر ملبوس بڑے علامہ ہوں کے جنہوں نے اتنی بڑی تحریک کی قیادت کی ہے، اس کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ صاحب جو مجمع کہ یہ خوش مجد کا صاحب جو مجمع کر دو دے رہے ہیں، یہ بی مولا نا قاسم صاحب ہیں، بلکہ وہ سمجھ کہ یہ خوش معلوم ہو چکا تھا کہ میر سے خلاف وارث نکلا ہوا ہے اس لئے چھپانا بھی ضروری ہے، اور جھوٹ بھی نہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میر سے خلاف وارث نکلا ہوا ہے اس لئے چھپانا بھی ضروری ہے، اور جھوٹ بھی نہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میر سے خلاف وارث نکلا ہوا ہے اس لئے چھپانا بھی ضروری ہے، اور جھوٹ بھی نہیں اس سے آپ جس جگہ کھڑے سے جو بال سے ایک قدم پیچھے ہی گئے، پھر جواب دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو معبد میں تھے، کین اب موجود نہیں ہیں، چنا نچیدہ خض تلاش کرتا ہواوا لیس چلاگیا۔

اور حفرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی مینید فر مایا کرتے تھے کہ اگر دوحرف علم کی تہمت محمد قاسم کے نام میں میں میں کے نام پر نہ ہوتی تو دنیا کو پہتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مرگیا۔اس طرح فنائیت کے ساتھ زندگی گزاری۔

# حضرت شخ الهند عيسية كي تواضع

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب میشد نے حضرت مولانا محمد مغیث صاحب پینیزے سے میہ واقعہ سنا کہ شیخ الہند حضرت مولا نامحمودالحن صاحب پینیز جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آ زادی کے لئے ایسی تحریک چلائی جس نے پورے ہندوستان ، افغانستان اور ترکی سب کو ہلا کررکھ دیا تھا۔ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی۔ چنانچہ اجمیر میں ایک عالم تھے مولا نامعین الدین اجمیری میشید، ان کوخیال آیا که دیوبند جا کرحضرت شیخ الهند سے ملا قات اور ان کی زیارت کرنی جا ہے۔ چنانچدریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پہنچے اور وہاں ایک تا نگے والے سے کہا کہ مجھے مولا ناشیخ الہند سے ملاقات کے لئے جانا ہے اب ساری دنیا میں تو وہ شیخ الہند کے نام سے مشہور تھے، مگر دیو بندمیں'' بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے تا نگے والے نے یوچھا کہ کیا بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ، بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ تا نگے واکے لئے حضرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پر اُتار دیا۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک آ دمی بنیان اور لنگی پہنے ہوئے نکلا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں حضرت مولا نامحمودالحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں ۔میرا نام معین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لا ئیں،اندر بیٹھیں چینانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آب حضرت مولانا کواطلاع کردیں کہ عین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ گری میں آئے ہیں تشریف رکھیں اور پھر پنکھا جھلنا شروع کردیا جب کچھ در گزرگئی تو مولانا اجمیری صاحب نے پھرکہا کہ میں نے تم سے کہا کہ جاکرمولانا کواطلاع کردو کہ اجمیر سے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے۔ انہوں نے کہا: اچھا ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندرتشریف لے گئے اور کھانا لے آئے۔مولا نانے پھر کہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا، میں تو مولا نامحمودالحن صاحب سے ملنے آیا ہوں، مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فر مایا: حضرت، آپ کھانا تناول فر مائیں، ابھی ان سے ملا قات ہوجاتی ہے۔ چنانچہ کھانا کھایا، پانی پلایا یہاں تک کہمولا نامعین الدین صاحب ناراض ہونے لگے کہ میں تم سے بار بار کہدر ہا ہوں مگرتم جاکران کواطلاع نہیں کرتے ، پھرفر مایا کہ حضرت بات سے کہ یہاں شخ الہندتو کوئی نہیں رہتا۔البتہ بندہ محمودای عاجز کا ہی نام ہے تب جاکر مولا نامعین الدین صاحب کو پتا چلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمودالحن صاحب یہ ہیں جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگوکرتا رہا۔ بیتھا ہارے بزرگوں کا البیلا رنگ،اللہ تعالیٰ اس کا پچھرنگ ہمیں بھی عطا فر مادے آمین ۔

# مولا نامظفرحسين صاحب عيشير كي تواضع

حضرت مولا نامظفرحسین صاحب کا ندهلوی میسیدایک مرتبه کسی جگہ سے واپس کا ندهله تشریف لارہے تھے، جب ریل گاڑی سے کاند ھلے کے اشیشن پر اُنزے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑ ھا آ دمی سریر سِامان کابوجھاُ تھائے جارہاہے،اور بوجھ کی وجہ ہےاس سے چلانہیں جارہا ہے۔آپ کوخیال آیا کہ بیہ شخص بیچارہ تکلیف میں ہے، چنانچہ آپ نے اس بوڑھے سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا تھوڑ اسا بوجھ اُٹھالوں۔اس بوڑ ھے نے کہا: آپ کا بہت شکریہا گر آپ تھوڑ اسا اُٹھالیں۔ چنانچیہ مولا نا صاحب اس کا سامان سر پر اُٹھا کرشہر کی طرف روانہ ہوگئے۔اب چلتے چلتے راہتے میں باتیں شروع ہوکئیں۔حضرت مولانا نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کاند ھلے جارہا ہول۔مولا نانے یو چھا کہ کیوں جارہے ہیں؟اس نے کہا کہ سناہے کہ وہاں ایک بڑے مولوی صاحب رہتے ہیں ، ان سے ملنے جار ہا ہوں۔مولا نانے پوچھا کہ وہ بڑے مولوی صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا: مولا نا مظفر حسین صاحب گاندھلوی، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے مولا نا ہیں، بڑے عالم ہیں؟ مولا نانے فر مایا کہ ہاں وہ عربی تو پڑھ لیتے ہیں یہاں تک کہ کا ندھلہ قریب آگیا۔ کا ندھلہ میں سب لوگ مولا نا کو جانتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ مولا نا مظفر حسین صاحب سامان اُٹھائے جارہے ہیں تو لوگ ان سے سامان لینے کے لئے اوران کی تعظیم و تکریم کے لئے ان کی طرف دوڑ ہے اب ان بڑے میاں کی جان نکلنے لگی اور پریشان ہو گئے کہ میں کئے اتنا بڑا بوجھ حضرت مولا نا پر لا د دیا چنانچے مولانا نے ان سے کہا کہ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں نے ویکھا کہتم تکلیف میں ہو۔اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کی تو فیق دے دی۔اللہ تعالیٰ کاشکر ہے۔

### حضرت شنخ الهند عثلثة كاايك اورواقعه

حضرت شیخ الہند مولا نامحمود الحسن صاحب بڑا ہے یہاں رمضان المبارک میں یہ معمول تھا کہ آپ کے یہاں عشاء کے بعد تراوی شروع ہوتی تو فجر تک ساری رات تراوی ہوتی تھی، ہر تیسرے یا چوتھے روز قرآن شریف ختم ہوتا تھا، ایک حافظ صاحب تراوی پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت والا پیچھے کھڑے ہوکر سنتے تھے، خود حافظ نہیں تھے۔ تراوی سے فرغ ہونے کے بعد حافظ صاحب و ہیں حضرت والا کے قریب تھوڑی دیر کے لئے سوجاتے تھے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے یاؤں دبار ہا ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا کوئی طالب علم ہوگا، چنا نچے میں نے دیکھانہیں کہ کوئی دبار ہا ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا جو کہ کوئی دبار ہا ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی شاگر دیا جو کوئی طالب علم ہوگا، چنا نچے میں نے دیکھانہیں کہ کوئی دبار ہا ہے۔ کافی دیرگز رنے کے بعد میں نے جو

مڑکر دیکھا تو حضرت شخ الہندمجمودالحن صاحب میرے پاؤں دہارہے تھے۔ میں ایک دم سے اُٹھ گیا اور کہا کہ حضرت! بیآپ نے کیا غضب کردیا۔حضرت نے فرمایا کہ غضب کیا کرتا،تم ساری رات تراویج میں کھڑے رہتے ہو، میں نے سوچا کہ دہانے سے تمہارے پیروں کوآرام ملے گا،اس لئے دہانے کے لئے آگیا۔

# مولا نامحمر يعقوب صاحب نا نوتوى عيشة كي تواضع

حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نانوتوی میشید، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ بڑے اُو نیجے درجے کے عالم تھے،ان کے بارے میں حضرت تھانوی میں نے ایک وعظ میں بیان فر مایا كدان كاطريقد بينها كه جبكوئي ان كے سامنے ان كى تعريف كرتا تو بالكل خاموش رہتے تھے، كھ بولتے نہیں تھے جیسے آج کل بناوٹی تواضع اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بیتو آپ کاحس ظن ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں وغیرہ حالانکہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ پیخص ہاری اور تعریف کرے،اور ساتھ ساتھ دل میں بھی ایے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں،لیکن ساتھ میں بیالفاظ بھی استعال کرتے ہیں۔ بید حقیقت میں بناوٹی تواضع ہوتی ہے، حقیقی تواضع نہیں ہوتی لیکن حضرت مولا نا یعقوب صاحب خاموش رہتے۔ اب دیکھنے والا پیسمجھتا کہ حضرت مولانا اپنی تعریف پرخوش ہوتے ہیں ، اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں ، اس لئے تعریف کرنے سے نہ تو روکتے ہیں نہ ٹو کتے ہیں اور نہ ہی اس کی تر دید کرتے ہیں حضرت تھا نوی میں فرماتے ہیں کہ اب د یکھنے والا یہ جھتا ہے کہان کے اندرتو اضع نہیں ہے۔حالا نکہان ہاتوں کا نام تو اضع نہیں بلکہ تو اضع تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ آ دمی بھی کسی کام کواینے سے فروز نہیں سمجھتا۔ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتوی محالیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے قبول فر مالی۔اس شخص کا گاؤں فاصلے پر تھا۔لیکن اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو آپ پیدل ہی روانہ ہو گئے ۔ دل میں پی خیال بھی نہیں آیا کہان صاحب نے سواری کا کوئی انظام نہیں کیا،سواری کا انظام کرنا چاہئے تھا۔ بہرحال،اس کے گھر پہنچے، کھانا کھایا، کچھ آم بھی کھائے، اس کے بعد جب واپس چلنے لگے تو اس وقت بھی اس نے سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بلکہ اُلٹا پیغضب کیا کہ بہت سارے آموں کی کٹھڑی بنا کرحضرت کے حوالے کردی کہ حضرت سے کھھ آم گھرے لئے لیتے جائیں۔اس اللہ کے بندے نے بینہ سوچا کہ اتنی دور جانا ہے۔اورسواری کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کیسے اتنی بڑی کٹھڑی لے کر جائیں گے۔مگراس نے وہ کھڑی مولانا کو دے دی اور مولانا نے قبول فر مالی ، اور اُٹھا کر چل دیئے۔اب ساری عمر مولانا

نے بھی اتنابو جھا کھایا نہیں، شہزادوں جیسی زندگی گزاری، اب اس گھڑی کو بھی ایک ہاتھ میں اُٹھاتے،

بھی دوسرے ہاتھ میں اُٹھاتے، چلے جارہے ہیں، یہاں تک کہ جب دیو بند قریب آنے لگا تو اب
دونوں ہاتھ تھک کر چورہوگئے، نہ اس ہاتھ میں چین، نہ اس ہاتھ میں چین، آخر کاراس گھڑی کو اُٹھا کر
اپ سر پررکھ لیا۔ جب سر پررکھا تو ہاتھوں کو پھھ آرام ملا تو فر مانے گئے: ہم بھی عجیب آدمی ہیں۔ پہلے
خیال نہیں آیا کہ اس گھڑی کو سر پررکھ دیں، ورنہ اتنی تکلیف اُٹھانی نہ پڑتی۔ اب مولا نا اس حالت میں
دیو بند میں داخل ہورہ ہیں کہ سر پر آموں کی گھڑی ہے۔ اب راست میں جولوگ ملتے وہ آپ کو سلام
کررہے ہیں، آپ سے مصافحہ کررہے ہیں، اس حالت میں آپ اپنے گھر پہنچ گئے اور آپ کو ذرہ مرابر بھی یہ
خیال نہیں آیا کہ یہ کام میرے مرتبے کے خلاف ہے اور میرے مرتبے سے فروتر ہے بہر حال، انسان
کی بھی کام کوا پنے مرتبے سے فروتر نہ سمجھے یہ ہے تو اضع کی علامت۔

# سيداحد كبيررفاعي فطلة كاايك اعزاز

حضرت سیّداحمد بمیررفاعی میسیّد کانام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اُو نچے درجے کے اولیاءاللہ میں سے گزرے ہیں۔ جن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ دنیا میں کی اور کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا وہ یہ کہ ساری عمران کوحضورِ اقدی سُڑھی کے روضۂ اقدی پر حاضری کی تمنا اور آرز ورہتی تھی۔ بہت آرز وؤں اور تمناؤں کے بعد اللہ تعالی نے جج کی سعادت عطافر مائی۔ جج کے لئے تشریف لے گئے، آرز وؤں اور تمناؤں کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب حضورِ اقدی سُڑھیٹا کے روضۂ اقدی پر حاضری ہوئی تواس وقت ہے ساخۃ عربی کے بیددواشعار پڑھے:

فِيْ حَالَةِ الْبُعُدِ رُوْحِيُ كُنْتُ اُرُسِلُهَا تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِيْ وَ هِيَ نَائِبَتِيُ وَ هِيَ نَائِبَتِيُ وَهَا إِلَّا الْاَرْضَ عَنِيْ وَ هِيَ نَائِبَتِيُ وَهَا إِلَا أَنْ الْمُنَاحِ قَدُ حَضَرَتُ وَهَا إِلَا أُسُبَاحٍ قَدُ حَضَرَتُ فَامُدَدُ يَمِينَكَ كَيُ تحظى بِهَا شَفَتِيُ فَامُدَدُ يَمِينَكَ كَيُ تحظى بِهَا شَفَتِيُ

"یارسول الله! جب میں آپ سے دور تھا تو دوری کی حالت میں روضۂ اقدس پر اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آ کر میری نائب اور قائم مقام بن کر زمین کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ آج جب الله تعالی کے فضل و کرم سے مجھے جسمانی طور پر حاضری نصیب ہوگئی ہے تو آپ اپنا دست ِ مبارک بڑھا ئیں تا کہ میرے ہونٹ اس سے سیراب اور فیض یاب ہوشکیں ۔ یعنی میں اس کا بوسہ لول' بس شعر کا پڑھنا تھا کہ فوراً روضۂ اقدس ہے دست مبارک برآ مدہوا، اور جتنے لوگ وہاں حاضر سے، سب نے دست مبارک کی زیارت کی، اور حضرت سیّد احمد کبیر رفاعی مُنظِیۃ نے دست مبارک کا بوسہ لیا، اور اس کے بعدوہ واپس چلا گیا۔ اب حقیقت کیاتھی، اللّٰد تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر تاریخ میں بیووا قعد کھا ہوا ہے۔ (۱)

اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد سیّداحمد کبیر رفاعی پُیشائی کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعز از عطافر مایا اور اتنا بڑا اکرام فر مایا کہ جو آج تک کی کونصیب نہ ہوا ، کہیں اس کے نتیج میں میرے دل کے اندر مُجب اور تکہر اور بڑائی کا شائبہ پیدا نہ ہوجائے۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پرلیٹ گئے اور حاضرین سے فر مایا کہ میں سب کوشم دے کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اور سے پھلانگ کر باہر نگلیں تا کہ بڑائی کا بیشائہ بھی دل سے نکل جائے اس طرح آپ نے تکبر اور عجب کا علاج کیا۔

#### انہیں بیمقام کیوں ملا؟

یہ واقعہ تو درمیان میں بطور تعارف کے عرض کردیا، ورنہ اصل واقعہ یہ بیان کرنا تھا کہ ایک مرتبہ سیّد احمد کبیر رفاعی میشیّد بازارتشریف کے جارہے تھے، سڑک پر ایک خارش کتا دیکھا، خارش اور بیاری کی وجہ سے اس سے چلابھی نہیں جارہا تھا۔

جواللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،ان کواللہ کی مخلوق سے بھی بے پناہ شفقت اور محبت ہوتی ہے،اور بیمحبت وشفقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہان کواللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے،اس کو مولا نارومی میں فیر ماتے ہیں۔

ز تنبیج و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت ِ خلق نیست

یعی تنہیج ، مصلی اور گدڑی کا نام طرکے بقت نہیں ، بلکہ خدمتِ خلق کا نام طریقت ہے میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوبھی اس سے محبت ہوجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مخلوق کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جس کے نتیج میں اللہ والوں کو انسانوں ، بلکہ جانوروں تک سے اتنی محبت ہوجاتی ہے کہ ہم اور آب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

بہرحال، جب سید احمد کبیر رفاعی میشانی نے اس کتے کواس حالت میں دیکھا تو آپ کواس پر

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب (١/٣٥٧)

ترس اور رحم آیا، اور اس کتے کو اُٹھا کر گھر لائے، پھر ڈاکٹر کو بلاکر اس کا علاج کر ایا، اس کی دوا کی، اور روز انداس کی مرہم پٹی کرتے رہے، کئی مہینوں تک اس کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تندرست کر دیا تو آپ نے اپنے کس ساتھی سے کہا کہا گرکوئی شخص روز انداس کو کھلانے بیانے کا ذمہ لے تو اس کو لے جائے، ورنہ پھر میں ہی اس کور کھتا ہوں، اور اس کو کھلاؤں گا، اس طرح آپ نے اس کتے کی پرورش کی۔

### سيّداحد كبيررفاعي عنيلي كي تواضع

اس واقعہ کے بعد ایک روز سیّد احمد کبیر رفاعی بیسیّت کہیں تشریف لے جارہے تھے، ہارش کا موسم تھا، کھیتوں کے درمیان جو پگڈنڈی ہوتی ہے، اس پر سے گزررہے تھے، دونوں طرف پانی کھڑا تھا، کیچڑتھی۔ چلتے چلتے سامنے سے اس پگڈنڈی پرایک کتا آ گیا۔ اب یہ بھی رک گئے اور کتا بھی ان کو د کیھ کررک گیا۔ وہ پگڈنڈی اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی آ دمی گزرسکتا تھا، دوآ دمی نہیں گزر سکتا تھا، دوآ دمی نہیں گزر سکتے تھے۔ اب یا تو کتا نیچ کیچڑ میں اُرتہ جائے ، اور بیا و پر سے گزرجا ئیں ، یا پھر یہ کیچڑ میں اُرتہ جائیں ، اور کتا اُو پر سے گزرجا ئیں ، یا پھر یہ کیچڑ میں اُرتہ وں ، یا اور کتا اُو پر سے گزرجا ئیں ، یا پھر یہ کیچڑ میں اُرتہ وں ، یا کتا اُرتہ ہے گزرجا کی دی نیچ اُرتہ ے ، میں اُرتہ وں ، یا کتا اُرتہ ہے ۔ دل میں مشکل چیوا ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ کون نیچے اُرتہ ے ، میں اُرتہ وں ، یا

اس وقت سیداحمد کبیر رفاعیؒ کا اس کتے کے ساتھ مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مکالمہ کس طرح ہوا؟ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت کے اس کتے کو کچھ دیر کے لئے زبان دیدی ہو۔اورواقعی مکالمہ ہوا ہو،اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں میں مکالمہ کیا ہو بہر حال، اس مکالمہ میں حضرت سیداحمہ کبیرؒ نے کتے سے کہا کہ تو نیچے اُتر جا تا کہ میں اُو پر سے گزر جاؤں۔

کتے نے جواب میں کہا'' میں نیچ کیوں اُٹروں 'تم بڑے درولیش اور اللہ کے وٹی بنے پھرتے ہو،اور اللہ کے ولیوں کا تو بیرحال ہوتا ہے کہ وہ ایثار کا پیکر ہوتے ہیں، دوسروں کے لئے قربانی دیے ہیں، تم کیسے اللہ کے ولی ہو کہ مجھے اُٹر نے کا حکم دے رہے ہو،خود کیوں نہیں اُٹر جاتے؟''

حضرت شخ میشند نے جواب میں فرمایا'' بات دراصل میہ ہے کہ میرے اور تیرے اندر فرق ہے، وہ یہ کہ میں مکلّف ہوں ، تو غیر مکلّف ہے ، مجھے نماز پڑھنی ہے ، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے ، اگر نیچ اُتر نے کی وجہ سے تیراجسم گندہ اور نا پاک ہو گیا تو مجھے غسل اور طہارت کی ضرورت نہیں ہوگی اگر میں اُتر گیا تو میرے کپڑے نا پاک ہوجا نمیں گے اور میری نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لئے میں تجھ سے کہدر ہا ہوں کہ تو نیچے اُتر جا''

کتے نے جواب میں کہا'' واہ آپ نے بھی عجیب بات کہی کہ کپڑے گندے ہوجا کیں گے۔

ارے،اگرآپ کے کپڑے گندے ہوجائیں گے تو ان کاعلاج میہ ہے کہ ان کواُ تارکر دھولینا، وہ کپڑے
پاک ہوجائیں گے،لیکن اگر میں نیچ اُٹر گیا تو تمہارا دل گندہ ہوجائے گااور تمہارے دل میں یہ خیال
آجائے گا کہ میں اس کتے سے افضل ہول، میں انسان ہوں، اور یہ کتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے
تمہارا دل ایبا گندہ ہوجائے گا کہ اس کی پاکی کا کوئی راستہ نہیں۔اس لئے بہتر یہ ہے کہ دل کی گندگی
کے بجائے کپڑوں کی گندگی کو گوارا کرلواور نیچے اُٹر جاؤ''

بس، کتے کا پہ جواب س کر حضرت شیخ نے ہتھیار ڈال دیئے اور کہا کہتم نے سیحے کہا کہ کپڑوں
کو دوبارہ دھوسکتا ہوں، لیکن دل نہیں دھوسکتا۔ یہ کہہ کرآپ کیچڑ میں اُٹر گئے، اور کتے کوراستہ دے دیا۔
جب بیہ مکالمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیداحمہ کبیر رفاعی پیجائیے کو الہام ہوا، اور
اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا کہا ہے احمہ کبیر! آج ہم نے تم کو ایک ایسے علم کی دولت سے نو ازا،
کہ سارے علوم ایک طرف اور بیا تم ایک طرف، اور بید در حقیقت تمہارے اس عمل کا انعام ہے کہتم نے
چندروز پہلے ایک گئے پر ڈرس کھا کر اس کا علاج اور دیکھ بھال کی تھی اس عمل کی بدولت ہم نے تمہیں
ایک کتے کے ذریعہ ایسا علم عطا کیا جس پر سارے علوم قربان ہیں وہ علم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
کتے سے بھی افعال نہ سمجھے اور کتے کو اپنے مقابلے میں حقیر خیال نہ کرے۔

#### بايزيد بسطامي فينالله كاتذكره

حضرت بایزید بسطامی پیسید جو جلیل القدر بزرگ گررے ہیں۔ ان کا واقعہ شہور ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ حضرت! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فر مایا؟ جواب دیا کہ ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، جب ہم یہاں پہنچ تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ کہا عمل کے کیا عمل کے کیا جواب دول، اور اپنا کون ساعمل پیش کروں، اس لئے کہ کوئی بھی عمل ایسانہیں ہے جس کو پیش کروں، اللہ ایم اللہ تعالی نے فر مایا: ویسے تو تم نے بڑے ہوے ہمی نہیں لایا، خالی ماتھ آیا ہوں، آپ کے کرم کے سوامیر پاس کچھ بھی نہیں اللہ تعالی نے فر مایا: ویسے تو تم نے بڑے بڑے بر مائم عمل کے ایکن تنہارا ایک عمل ہمیں بہت پند آیا، آج اس عمل کی بدولت ہم تمہاری مغفرت کرر ہے ہیں۔ وہ عمل بیہ ہمیاری مغفرت کرر ہے ہیں۔ وہ عمل بیہ ہمیں بہت پند آیا، آج اس عمل کی بدولت ہم تمہارا کے ساتھ ساری دور ہمیں جگہ دے دی، اور اس کی سردی دور کردی، اور اس بی کے بچے نے آرام کے ساتھ ساری رات گزاری چونکہ تمہارا پیٹل اخلاص پر بنی تھا اور ہماری رضا کے علاوہ کوئی غرض شاملِ حال نہیں تھی، بس تہہارا بیٹل ہمیں اتنا پہند آیا کہ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔ بیں دولت ہم نے تمہاری مغفرت کردی۔

حضرت بایزید بسطامی پیشنی فر ماتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے علوم ومعارف حاصل کیے تھے، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔وہاں تو صرف ایک ہی عمل پیند آیا ، وہ تھا''مخلوق کے ساتھ حسنِ اخلاق''

بہرحال،حضرت سیداحمد کبیر رفاعی میشید کواس الہام کے ذریعہ یہ بتایا گیا کہ وہ سارےعلوم
ایک طرف،اور یہ ایک علم کہ میں بے حقیقت چیز ہوں اور میری اپنی ذات کے اندر کوئی حقیقت نہیں
ہے، یہی سارے علوم کی جان ہے جو آج ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ اس کا نام تواضع ہے۔ سارے
بڑے بڑے اولیاء اللہ اس بات کی فکر میں گئے رہتے تھے کہ کہیں اپنے اندر تکبر کا کوئی شائبہ پیدا نہ
ہوجائے۔

# ''تواضع''اور''احساسِ کمتری'' میں فرق

آج کل' منظم نفیات' کابرازور ہے،اور' علم نفیات' میں سے ایک چیز آج کل لوگوں میں بہت مشہور ہے، وہ ہے' احساس کمتری' ،اس کو بہت براسمجھا جاتا ہے کہ' احساس کمتری' ،بہت بری چیز ہے،اگر کی میں یہ پیدا ہوجائے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ' اپنے آپ کو مٹاؤ' تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کے اندر' احساس کمتری' پیدا کرنا چاہتے ہیں،تو کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ آپ اندراحساس کمتری پیدا کریں؟ کمتری' پیدا کرنا چاہتے ہیں،تو کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ آپ اندراحساس کمتری ہیں کرتی ہو کہ جن بات دراصل ہے ہے کہ' تو اضع' 'اور' احساس کمتری' میں فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ' علم نفیات' ایجاد کی ،انہیں دین کاعلم یا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی علم تھا لوگوں نے یہ' علی باتیں ،انہوں نے ایک' احساس کمتری' کہ دیا جاتا ہے۔ لین حقیقت میں ' تو اضع' 'اور' احساس کمتری' میں فرق ہے۔

# احساسِ كمترى ميں تخليق پرشكوه

دونوں میں فرق میہ ہے کہ''احساسِ کمتری'' میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر شکوہ اور شکایت ہوتی ہے۔ بین احساسِ کمتری میں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے محروم اور پیچھے رکھا گیا ہے۔ میں مستحق تو زیادہ کا تھا،لیکن مجھے کم ملا، یا مثلاً یہ احساس کہ مجھے برصورت پیدا کیا گیا، مجھے بیار پیدا کیا گیا، مجھے دولت کم دی گئی،میرارت کم رکھا گیا۔اش تم کے شکوے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں،اور پھراس مشکوے کالازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں جھنجلا ہٹ پیدا ہوجاتی ہے،اور پھر اس احساسِ

کمتری کے نتیج میں انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے،اوراس کے اندر مایوسی پیدا ہوجاتی ہے کہ اب مجھ سے پچھنبیں ہوسکتا بہر حال،احساسِ کمتری کی بنیا داللہ تعالیٰ کی تقذیر کے شکوے پر ہوتی ہے۔

# ''تواضع''شکر کا نتیجہ ہے

جہاں تک تو اضع کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پرشکوے سے حاصل نہیں ہوتی ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پرشکر کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے۔تو اضع کرنے والا بیسو چتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے بینعت ملتی۔گراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مجھے بینعت عطافر مائی ، یہان کا کرم اوران کی عطاہے، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا۔

اس سے اندازہ لگائیں کہ''احساسِ کمتری'' اور''تواضع'' میں کتنا ہڑا فرق ہے۔اس لئے تواضع محبوب اور پہندیدہ ممل ہے،حضورِ اقدس مُلَیْنُ کا ارشاد ہے کہ جو محض تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کورفعت اور بلندی عطافر ماتے ہیں''تکبر'' کی خاصیت یہ ہے کہ''متکبر'' بالآخر ذلیل ہوتا ہے، اور تواضع کی خاصیت یہ ہے کہ''متواضع'' محفق کو بالآخر عزت حاصل ہوتی ہے بشر طیکہ صرف رفعت اور بلندی حاصل کرنے کے لئے جھوٹی اور بناوٹی تواضع نہ ہو، بلکہ وہ حقیقی تواضع ہو۔

# تواضع کا دکھاوابھی ہوتا ہے

بعض اوقات ہم لوگ زبان سے بیالفاظ استعال کرتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اور ہم
تو ناچیز ہیں، ناکارہ ہیں، احقر ہیں وغیرہ، بسااوقات بیتو اضع نہیں ہوتی بلکہ تو اضع کا دھوکا ہوتا ہے۔
ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے سے کہ اس بات کا اندازہ لگانا کہ وہ بیالفاظ واقعی
تواضع سے کہدرہا ہے یا دکھاوے سے کہدرہا ہے اس کا امتحان بہت آسان ہے۔وہ اس طرح کہ جب
کوئی شخص کے میں تو بڑا ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، خطاکار ہوں اور گناہ گار ہوں آپ اس وقت اگر
جواب میں بیہ کہددیں کہ بیشک آپ نے بالکل شیح فرمایا، آپ واقعی بڑے ناچیز ہیں، بڑے ناکارہ ہیں،
بڑے خطاکار ہیں، اور بڑے گناہ گار ہیں، پھردیھوکہ اس جواب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر اس نے پی
دل سے بیالفاظ کے شھے تب تو اس جواب کا خیر مقدم کرے گالیکن اگر اس جواب کی وجہ سے اس کے
دل سے بیالفاظ کے متھے تب تو اس جواب کا خیر مقدم کرے گالیکن اگر اس جواب کی وجہ سے اس کے
دل میں ملال پیدا ہوگیا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ سے دل سے بیہ با تیں نہیں کہدرہا تھا، بلکہ تو اضع
کے الفاظ اس لئے استعال کررہا تھا تا کہ جواب میں بیہ کہا جائے کہ نہیں حضرت! آپ تو بڑے نیک
ہیں، بڑے مقع ہیں، بڑے پر ہیزگار ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صنوی تو اضع میں جوالفاظ کے جاتے ہیں
ہیں وہ سے دل سے نہیں کے جاتے ، بلکہ دوسروں سے اپنی تعریف کروانے کے لئے کہے جاتے ہیں
ہیں وہ سے دل سے نہیں کے جاتے ، بلکہ دوسروں سے اپنی تعریف کروانے کے لئے کہے جاتے ہیں

لہٰذا بیتو اضع نہ ہو گی۔

# ناشکری ہے بچنا بھی ضروری ہے

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کچھا چھا وصاف ہوتے ہی ہیں ،کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ،کسی کو صحت دی ہے ،کسی کو دولت دی ہے ،کسی کو کوئی مرتبہ دیا ہے ،کسی کو کوئی منصب دیا ہے ، سیساری چیز میں موجود ہیں ، تو انسان کیسے انکار کرد ہے ،اور کہے کہ یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ،اگر اس کا انکار کرد ہے گا تو ناشکری ،اور کفرانِ نعمت ہوگا ،اس کے جواب میں بزرگوں نے فر مایا کہ تو اضع کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ناشکری کی حد تک پہنچ جائے ، تو اضع بھی ہو ،کین ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری بھی نہ ہو۔

#### تواضع كاغلطه فقهوم

حضرت تھانوی مُتاہد نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فر مایا کہ میں ایک مرتبہالہ آباد سے کانپور کے لئے ریل میں سوار ہوا۔ چند بین اس ہی ڈبہ میں سوار تھے۔ ورایک منصف صاحب بھی سوار تھے۔ یہ منصف صاحب پرانے اور سادی وضع کے آدمی تھے۔ ان جنعلمیوں نے ان منصف صاحب کو بنانا شروع کیا۔ اگر چہ بے تکلفی کی ابتداء منصف صاحب کی طرف سے ہوئی۔ غرض ان جنعلمینو ل نے کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آئے آپ جنعلمینو ل نے کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آئے آپ بھی پچھ گوموت کھانے کا دستر خوان کھولا اور ان میں سے ایک نے منصف صاحب سے کہا کہ آئے آپ بھی پچھ گوموت کھانے کے دوسر سے ساتھی ہوئے کہ کیا واہیات ہے؟ تو بہر کرو، تھانے کو گوموت کہتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ اپنے کھانے کو گھانا کہنا بھی تکبر ہے اس حیثیت سے کہ وہ اپنا کھانا ہے گوموت ہی کہنا تو اضع ہے۔

# تكبراور ناشكري دونوں غلط ہيں

ایک طرف ناشکری ہے بھی بچنا ہے دوسری طرف تکبر ہے بھی بچنا ہے،اورتواضع اختیار کرنی ہے،دونوں کام جمع کرے،مثلاً نماز پڑھی،روز ہ رکھااوراس عمل کو یہ بچھنا کہ میں نے بڑا زبر دست عمل کرلیا تو یہ بڑا تکبر ہے اورا گرا ہے جمل کے بارے میں یہ کہا کہ بیتو بیکار ہے،جیسا کہ آج کل بعض لوگ نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب! ہم نے تکریں مارلیں، تو بیاس عمل پراللہ تبارک وتعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری ہے۔

# شكراورتواضع كيسے جمع ہوں؟

سوال بیہ ہے کہ دونوں چیز وں کو کیسے جمع کیا جائے کہ ناشکری بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ شکر بھی ادا ہواور تواضع بھی ہو۔ حقیقت میں بیکوئی مشکل کا مہیں دونوں کا موں کو جمع کرنا بالکل آسان ہے، وہ اس طرح کہ انسان بیہ خیال کرے کہ اپنی ذات میں تو میرے اندر اس عمل کی ذرّہ برابر طاقت اور صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بیٹل کرادیا، اس طرح دونوں چیزیں محلاحیت نہیں تھی، بیٹ کہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھا تو تواضع ہوگئی اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا کا اقر ارکیا تو یہ شکر ہوگیا اب دونوں با تیں جمع ہوگئیں۔ اس لئے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجالاتا ہو، اس کے اندر بھی تکبر نہیں آسکتا، کیونکہ شکر کے معنی یہ ہیں کہ میرے اندر اپنی ذات میں کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عطاسے مجھے یہ چیز عطافر مائی ہے۔ ملاحیت نہیں تھی اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عطاسے مجھے یہ چیز عطافر مائی ہے۔ و کیکھئے آنبی کریم سرور دو عالم میں گئی آئے نے دونوں کو جمع کرکے دکھا دیا فر مایا:

((أَنَّا سَيْدُ وُلُدِ آدَمُ وَلَا فَخُرَ)(١)

میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اب اس سے ظاہر ہور ہا ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار فرمار ہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمادیا کہ "ولا فسخر" یعنی کہ میں اپنا سردار ہونا بڑائی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک وتعالی نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بڑا بنادیا ، اور سارے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ، پیمخض ان کی عطا ہے ،میری ذات کی بڑائی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔

# حضرت تھا نوی میشاند کی بیان کردہ ایک مثال

اس بات کو تیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک مثال کے ذریعہ مجھایا، فر مایا کہ
اس کو ایک مثال سے مجھوکہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے مملوک ہوتے تھے، مالک ان کو بازار میں با قاعدہ نکچ سکتا تھا، آقاان کی ہر چیز کا مالک ہوتا تھا، مالک جو بھی تھم دے گا غلام کو کرنا ہوگا، اگروہ کے کہ میں سفر میں جارہا ہوں میری غیر موجودگی میں ابتم تھمرانی کرو، اب وہ تھمرانی کررہا ہے، گورنر بنا ہوا ہے، کیکن ہے غلام کا غلام، لہذا اس غلام کے دماغ میں بیہ بات آئی نہیں ، علی کہ یہ جوافتد ارمیرے پاس آیا ہے، بیمیری قوت بازوکا یا میری صلاحیت کا بتیجہ ہے، کچھ بھی نہیں ، اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب آقا آجائے گاتو کہہ دے گا کہ ہو، اب بیت الخلاء صاف کرو، تب وہ اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب آقا آجائے گاتو کہہ دے گا کہ ہو، اب بیت الخلاء صاف کرو، تب وہ

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذی، کتاب المناقب عن رسول الله، باب فی فضل النبی، رقم: ۳۵٤۸، سنن ابن
 ماجه، کتاب الزهد، باب ذکر الشفاعة، رقم: ۲۹۸، مسند أحمد، رقم: ۲٤۱٥

سارا تخت اور ساری حکمرانی دھری رہ جائے گئ ،معلوم ہوا کہ وہ غلام بیشک حاکم بن کرحکم چلار ہاہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت کا احساس بھی کرر ہاہے، کہ بیہ حکمرانی میرے مالک کی عطاہے حقیقت میں تو میں غلام ہی ہوں۔

یو ایک غلام کا حال تھا، کیکن' بندہ'' ہونے کا درجہ اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندہ کوکوئی منصب عطافر مادیں تو ''بندہ'' کو سمجھنا جا ہے کہ منصب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطافر مادیا، اسی وجہ سے بید کام انجام دے رہا ہوں، کیکن میں ان کا بندہ ہوں، میری حقیقت اس غلام سے بھی فروتر ہے، جس کو مالک نے تخت پر بٹھادیا کتنے غلام گزرے ہیں، جنہوں نے بادشا ہت کی ہے، کیکن رہے غلام۔

### تاریخ کاایک عبرت ناک قصه

ایک عبرت ناک قصہ یاد آیا، ایک غلام نے اپنے آقا کے خلاف بغاوت کر کے آقا کوئل کردیا، اور با قاعدہ بادشاہ بن گیا، اب مرتوں تک بادشاہ بنار ہا، شہراد ہے بھی پیدا ہو گئے، کین حقیقت میں تو وہ بادشاہ کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ اس غلام بادشاہ نے شخ عزالدین بن عبدالسلام میشید کو اپنے دربار میں بلایا، جواولیاء اللہ میں سے تھے بیا پئی صدی کے مجدد تھے اس غلام بادشاہ نے ان کو بلاکر کہا:
میں آپ کوقاضی بنانا چاہتا ہوں۔ شخ نے جواب میں کہا کہ بات بیہ ہے کہ قاضی بنانے کا کام اس شخص کا ہے جو خلیفہ برخ تہ ہو، اور آپ خلیفہ برخ نہیں ہیں، اس لئے کہ آپ تو غلام ہیں، آپ اپ آقا کوئل کرکے ازخود بادشاہ بن بیٹے، اپنی ملکیت میں بہت ساری زمینیں آپ نے رکھی ہیں صالانکہ آپ ان کا کام سے بن بی نہیں سکتے، کیونکہ غلام کے اندر ما لک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا جب تک آپ ابنی اس حیثیت کی اصلاحیت نہیں کریں گے، میں اس وقت تک آپ کاکوئی منصب قبول نہیں کروں گا۔

اس زمانے میں بہرحال کچھ نہ کچھ فیر ہوا کرتی تھی ، باوجود بکہ اپ آ قا کوتل کرنے کا جرم کیا تھا، لیکن پھر بھی دل میں کچھ فدا کا خوف تھا، اور اللہ والوں کے کہنے کے انداز سے بھی دل پراٹر ہوتا ہے، اس بادشاہ نے کہا: بات تو آپ نے سیح کئی، واقعی میں تو غلام ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بناد ہے جس کے ذریعے میں اس غلامی سے نکل جاؤں۔ شخ نے کہا کہ اس کا راستہ یہ ہوسکتا ہے کہ تم اور تہمارے سارے شہرادوں کو بازار میں کھڑا کرکے فروخت کیا جائے، اور جو قیمت وصول ہو وہ تہمارے سرحوم آ قا کے ورثاء میں تقسیم کردیئے جا ئیں اور جو شخص تمہیں خریدے، وہ آزاد کردے، پھر تمہیں آزادی مل جائے گا اب اندازہ لگائے بادشاہ کو یہ کہا جارہا ہے کہتم کو اور بیٹوں کو بازار میں کھڑا کرکے بیچا جائے گا۔ قیمت لگائی جائے گی، نیلام ہوگا، اس کے بعد پھر تمہاری بادشا ہت درست ہوگی،

کیکن چونکہ دل میں کچھ خوف خدا اور آخرت کی فکرتھی ،اس لئے وہ با دشاہ اس پر راضی ہو گیا۔

جنانچے تاریخ کا بیمنفر دواقعہ ہے کہ اس بادشاہ کواور شنر ادوں کو بازار میں کھڑا کر کے نیلام کیا ، بولی لگائی گئی، چنانچے ایک شخص نے ان کوخر پدکر پھر معاوضہ لے کران کوآزاد کیا، تب جا کر بادشاہ کی بادشاہ تدرست ہوئی ۔ ہماری تاریخ کے اندرالی الی مثالیں بھی موجود ہیں، جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئیں گئی۔ بہرحال جس طرح ایک غلام تخت کے اُوپر بیٹھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جھو کہ تم اللہ کہ میں غلام ہوں ، اس طرح جب تم کسی منصب پر فائز ہوجاؤ تو ساتھ ساتھ دل میں یہ جھو کہ تم اللہ کے بندے ہو، اگر یہ حقیقت ذہن شین رہے گی تو جھی اس منصب پر بیٹھ کر دوسروں پرظلم نہیں کرسکو

# عبادت میں بھی تواضع ہونا جا ہے

ای طرح اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فرمادی اب نہ تو یہ کرو کہ اس نماز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے بھرو کہ میں نے نماز پڑھی تھی ، اور نماز پڑھ کر میں تو بڑا بزرگ ہوگیا ، جیسا کہ عربی کا محاور ہ مشہور ہے:

"صَلَّى الْحَائِكُ رَكَعَتَيُنِ وِانْتَظَرَ ۗ الْوَحْيَ"

ایک جولا ہے کوایک مرتبہ دور گعتیں نفل پڑھنے کا موقع مل گیا تھا، تو اس کے بعد وی کے انتظار میں بیٹھ گیا تھا، اس نے بیسمجھا کہ میں نے جو ممل کیا ہے وہ اتنابر ااعلیٰ درجہ کاعمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پروحی نازل ہونی چاہئے لہذا نہ تو بیہ کرو کہ اپنے عمل کو بہت براسمجھ بیٹھو، اور اپنے لئے بڑے اعزاز تجویز کرنے لگو اور نہ اپنے عمل کو اتنا حقیر سمجھو جس سے ناشکری ہوجائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری نماز کیا، میں تو اُٹھک بیٹھک کرتا ہوں۔

ایسےالفاظ مت کہو، بینماز کی تو ہین ہے بلکہ یوں کہو کہ میں تو اپنی ذات میں پچھ بھی نہیں کرسکتا تھا،اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی۔

اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی تمسی عبادت کی تو فیق ہوجائے تو دو کام کرو، ایک شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل کی تو فیق دے دی، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو تو فیق نہیں ہوتی ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تو فیق دی ، دوسرے استغفار کرو کہ جو پچھ غلطیاں اور کوتا ہیاں اس عمل میں ہوئی ہیں ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کردے ، ان شاء اللہ ان دوعمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کردے ، ان شاء اللہ ان دوعمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کردے ، ان شاء اللہ ان دو عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو تبول فر مالیں گے۔

# كيفيات هركز مقصودتهين

ہمارے دلوں میں ہروقت میہ اشکال رہتا ہے کہ اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجہ بھی پڑھ ہیں، ذکر بھی کررہے ہیں، معمولات بھی ہیں، نفلیں بھی پڑھی ہیں، تہجہ اور اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، کین دل کی حالت میں تبدیلی کیوں نظر نہیں آرہی ہے، کوئی کیفیت کیوں پیدا نہیں ہورہی ہے؟ خوب بجھ لو کہ یہ کیفیات ہرگز مقصود نہیں، اور جو کچھ کمل کی تو فیق ہورہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے انعام ہے، اور یہ جو فکر ہوتی ہے کہ یہا ممال پر نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ خوف دل میں ہونا چاہئے ، اور یہ سو چے کہ اپنی ذات میں تو یہ کس اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کین جب اس نے اس ممل کی تو فیق دے دی تو اس کی رحمت سے یہ بھی اُمید ہے کہ میں قبول ہوگا۔

#### عبادت کے قبول ہونے کی ایک علامت

عابی امداداللہ قدس اللہ مترہ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت! اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا: ارب بھئ! اگریہ نماز قبول نہ ہوتی تو دوسری بار پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی، حب تم نے ایک عمل کرلیا، اس کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ نے وہی عمل دوبارہ کرنے کی توفیق دے دی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلا عمل قبول ہے ان شاء اللہ، اس وجہ سے کہ اس عمل کی کوئی خصوصیت تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں توفیق دی، اس لئے اپنی نماز اور عبادتوں کو بھی حقیر نہ مسمجھو۔

#### مولا نارومی عطیته کا ذکر کرده ایک واقعه

مولانا رومی بیستانے مثنوی میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ بہت دنوں تک نمازیں پڑھتے رہے،روزے رکھتے رہے اور تبیجات واذکار کرتے رہے، ایک دن دل میں بیر خیال آیا کہ میں استے عرصے سے بیسب پچھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ میاں کی طرف سے کوئی جواب وغیرہ تو آتا نہیں ہے معلوم نہیں ،اللہ تعالی کو بیا عمال پیند ہیں یا نہیں؟ اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں؟ آخرکار ایپ شیخ کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت! استے دن سے عمل کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ بیس کر شیخ نے فر مایا: ارہے بیوقوف! بیہ جو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی تو فیق ہور ہی

ہے، بیہ ہی ان کی طرف سے جواب ہے، اس لئے کہ اگر تمہاراعمل قبول نہ ہوتا ، تو تمہیں اللہ اللہ کرنے کی تو فیق نہ ہوتی ،کسی اور جواب کے انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں

که گفت آل الله تو لبیک ماست زین نیاز و درد و سوزک ماست

یعنی یہ جوتو اللہ اللہ کررہا ہے بیہ اللہ اللہ کرنا ہی ہماری طرف سے لبیک کہنا ہے، یہ تیرے اللہ اللہ کا جواب ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ کرنے کی تو فیق دے دی۔

# ڈاکٹرعبدالحی میشانی کی بیان کردہ ایک مثال

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بھاتھ اچھے کہات کہو، اور تم اگلے دن کسی آدمی کے پاس جاکراس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو، اور تم اگلے دن پھر جاکے اس کی تعریف کرو، اور اس کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہو، تیسرے دن پھر جاکراس کے تعریفی کلمات کہو، اب اگرتمہارا بیمل اس محف کو پہند ہوگا تو وہ تمہاری بات سنے گامنع نہیں کرے گا، لیکن اگر تمہارا بیمل اس کو پہند نہیں ہوگا تو ایک مرتبہ کرو گے لیکن تیسری مرتبہ وہ تمہیں با ہر نکال دے گا، اور تمہیں تعریف کرنے نہیں دے گا۔

اسی طرح جب تم نے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا، اور تمہیں دوبارہ تو فیق دی، تیسری بارتو فیق دی تو بیاس بات کی علامت کے کہتمہارا بیمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی ٹوٹا پھوٹاعمل ان کے یہاں پسند ہے انشاء اللہ، لہذا اس کی ناقد کی مت کرو، بلکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کاشکرا دا کرو۔

ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ نبی کریم سروردوعالم مُلَّاثِیْم کی سنت کے مطابق عمل کرتے رہو،اور ہم مل پراللہ تبارک وتعالی کاشکرادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے فضل وکرم سے تو فیق عطا فر مائی،آپ کاشکر ہے۔میرے اندرتو کوئی طاقت ہی نہیں تھی۔اور جب اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کا خیال آئے،اس پر تو بدواستغفار کرلو، کہ یا اللہ! مجھ سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف فر ماد بیجئے۔ایسا کرنے سے انشاء اللہ تو اضع کا بھی حق ادا ہوجائے گا، شکر کا بھی حق ادا ہوجائے گا۔

### تواضع حاصل کرنے کا طریقہ

تواضع حاصل کرنے کا طریقہ بیہے کہا ہے آپ کو سیجھو کہ میں تو بندہ ہوں ،اللہ تعالیٰ جو پچھ

میرے ذمہ میں لگادیں گے، وہ کام کروں گا۔ابا گردہ کہیں منصب پر بٹھادیں تو وہ کام کروں گا، میں ان کا بندہ ہوں ،غلام ہوں ،لیکن اللّٰد تعالٰی نے جو کچھ عطا فر مایا ہے بیمحض ان کی عطا ہے،اس طرح کرنے سے شکراور تواضع دونوں جمع ہوجاتے ہیں۔

اس لئے صوفیاء کرام ڈیٹھ فرماتے ہیں کہ عارف جامع اضداد ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ معرفت عطافر مائیں وہ ایسی چیزوں کوجمع کرتا ہے جو بظاہرایک دوسرے کی ضدنظر آتی ہیں، مثلاً ایک طرف ای عمل کی تحقیر بھی نہیں کرنی اور دوسری طرف اس عمل پرعجب بھی نہیں کرنا ، اور بیسو چنا کہ میری نسبت سے بیمل عظیم ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق کی نسبت سے بیمل عظیم ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق کی نسبت سے بیمل عظیم ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق کی نسبت سے بیمل عظیم ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق کی نسبت سے بیمان کا انعام ہے، بیمر نے سے دونوں چیزیں جمع ہوجائیں گی۔

# كثرت سے اللہ تعالیٰ كاشكرا دا سيجئے

ہمارے حضرت باربار فر مایا کرتے تھے کہ میں تہہیں ایک بات بتا تا ہوں ، آج تہہیں اس بات کی قد رہیں ہوگی ، جب بھی اللہ تعالی بہھنے کی توفیق دیں گے ، تب تہہیں قد رمعلوم ہوگی ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر کثرت سے کیا کرو ، اس لئے کہ جس قد رشکر کرو گے ، امراضِ باطنہ کی جڑکے گی ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت وہ با تیں واقعی اتنی بھی میں آئی تھیں ، اب تو پھی پھی بھی میں آنے لگی ہیں کہ یہ شکرالی دولت ہے جو بہت سے امراضِ باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے ۔ حضرت فرماتے تھے کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کرو گے ، جو پہلے زمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے باس جاکر کیا کرتے تھے ، ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کرو گے ، جو پہلے زمانے میں لوگ اپنے شیوخ کے باس جاکر کیا کرتے تھے ، کرئے کھایا کرتے تھے ، کھو کے رہے تھے ، تہمارے پاس اتن فرصت کہاں؟ بس ، ایک کام کرلو۔ وہ یہ کہ شرت سے شکر کرو ، جتنا گئر کرد گے ، انشاء اللہ تواضع بید ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا ، امراضِ باطنہ دفع ہوں گئر کرد گے ، انشاء اللہ تواضع بید ہوگی ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا ، امراضِ باطنہ دفع ہوں

# شکرتواضع کازینہ ہے

اور جب شکر کروتو ذراسوچ سمجھ کرشکر کرو کہ شکر کے معنی کیا ہیں؟ شکر کے معنی یہ ہیں کہ میں تو اس چیز کا مستحق نہیں تھا، مگر اللہ نے اپ فضل سے عطا فر مائی ، اس کا نام تو اضع ہے، اگر اپ آپ کو مستحق سمجھا تو تو اضع کیا ہوئی؟ پھرشکر کیا ہوا؟ اگر ایک آ دمی ایک چیز کا مستحق ہو، اور اس کو وہ چیز دی جائے تو یہ شکر کا موقع نہیں ہے، مثلا ایک آ دمی نے کسی سے قر ضہ لیا، تو مقروض پر واجب ہے کہ وہ قرض خواہ کو قرض خواہ کو قرض خواہ کو گرمشتی ہے، اب جب مقروض بیر تم قرض خواہ کو

لوٹائے گا، اس وقت قرض خواہ پر کوئی شکر اداکرنا واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ بیر قم اداکر کے مقروض نے کوئی احسان نہیں کیا، شکرتو اس وقت ہوتا جب انسان بیسمجھے کہ میں اس چیز کا مستحق تو تھا نہیں، مجھے استحقاق سے زیادہ کوئی چیز دی گئی للہذا جب کسی نعمت پرشکر اداکر وتو ذرا سوچ لیاکرو کہ بینعت میرے استحقاق میں نہیں تھی، اللہ تبارک وتعالی نے اپنے فضل وکرم سے مجھے عطاء فر مائی، بس بیسوچ لوگ، انشاء اللہ تو اضع حاصل ہوجائے گی۔ مثلاً کوئی منصب ملا، تو سوچ لو، یا اللہ! آپ کا کرم ہے، آپ نے دے دیا، میرے بس کا تو تھا نہیں، میرے اندر طافت نہیں تھی، میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، مگر آپ نے اپنے فضل وکرم سے مجھے عطافر مایا، بس بیسوچ لیا، انشاء اللہ تو اضع حاصل ہوگئ، اور جب تو اضع حاصل ہوگئ ، اور جب تو اضع حاصل ہوجائے گی تو اس پر حضور مثل تی گئی کا وعدہ ہے:

((مَنُ تَوَاضَعَ لِلَهِ رَفَعَهُ اللَّهُ)) ''جو فخص الله کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی فر مادیتے ہیں''

#### خلاصة كلام

ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ تواضع اگر چہ دل کاعمل ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو دل میں بے حقیقت سمجھے، کین دل میں سے بات متحضر رکھنے کے لئے آ دمی عملاً میرے کہ کی بھی کام سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھے اور کی بھی کام میں عار نہ ہو، یہ نہ سوچ کہ یہ کام میرے مر ہے کانہیں بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لئے بھی تیار رہے، دوسرے میہ کہ آ دمی آپی نشست و برخاست میں، اورا نداز وا دا میں، چلنے پھرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرے، جس میں تکبر نہ ہو، بلکہ عاجزی اورا کساری ہو، اگر چہ ساری تواضع اس پر مخصر نہیں، لیکن میہ بھی تواضع کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ میہ کہ ساری تواضع اس پر مخصر نہیں، لیکن میہ بھی تواضع کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ جس کا خلاصہ میہ کہ ظاہری افعال کے اندر بھی آدمی عاجزی اورا کساری اختیار کرے، اس لئے کہ اگر میہ کرلیا تو پھر انشاء اللہ دل میں بھی تواضع پیدا ہوجائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمارے اندر بھی تواضع پیدا فر مادے۔ دل میں بھی تواضع پیدا ہوجائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمارے اندر بھی تواضع پیدا فر مادے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



# توبه گناهول کانزیاق<sup>☆</sup>

بعداز خطبه مسنونه!

أُمَّا يَعُدُ!

وَعَنِ الْآغَرِ الْمُزَنِيِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ﴿ (إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِيُ وَ إِنِي لَاسْتَغُفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةِ))(١)

''حضرت اغرمزنی بی فیشی سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَا اَلیّا ہے سنا کہ آپ نے ارشا دفر مایا'' بھی بھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جا تا ہے۔ یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روز اند سوم تبداستغفار کرتا ہوں''

# حضور مَثَاثِيْمِ بھی استغفار فر ماتے ہیں

یہ کون فر مارہے ہیں؟ وہ ذات جن کواللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فر مایا، آپ سے کسی گناہ کا صادر ہوناممکن ہی نہیں ،اور اگر بھی آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان فر مادیا گیا کہ آپ کی اگلی بچھلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف ہے، چنانجے ارشاد ہے:

﴿ لِيَغُفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٢) 
" تَاكُواللَّهُ آبِ كَا كُلِّ بَحِيلِ سب كناه معاف كرد ي

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۱/۲۲۲ تا ۷۱ کی)، ۳۱ دیمبر ۱۹۹۳ء، پروز جمعه، جامع معجد بیت المکرّم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا، والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاسکثار منه، رقم: ٤٨٧٠، سنن ابن ماجه، کتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم: ٣٨٠٥، مسند أحمد، رقم: ١٧١٧٤ (٢) الفتح: ٢

اس کے باوجود حضورِ اقدس مُنْ النِّمْ فر مارہے ہیں کہ میں دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فر مایا کہ اس حدیث میں'' سو'' کا جوعد د آپ نے بیان فر مایا ، اس سے گنتی بیان کرنامقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشار ہ کرنامقصود ہے۔

### گناہوں کے وساوس سب کوآتے ہیں

پھراس مدیث میں استغفار کرنے کی وج بھی بیان فر مادی کہ میں اتن کثر ت سے استغفاراس لئے کرتا ہوں کہ بھی بھی میرے دل پر بھی بادل سا چھاجاتا ہے، مطلب بیہ ہے کہ بھی بھی بتفاضہ بخریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس پیدا ہوسکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقو کی کے کتنے ہی بلند مقام پر بہتی جائے، لیکن گناہوں کی بھلکیوں سے نہیں نی سکتا۔ نبی کریم مُلاَیْنِ کا مقام تو بہت اعلی اورار فع ہے، اس مقام تک کوئی بہنے ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء کرام، صوفیاء عظام، بزرگانِ بہت اعلی اورار فع ہے، اس مقام تک کوئی بہنے ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء کرام، صوفیاء عظام، بزرگانِ ہو، اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہولہذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں بروں کو آتی ہیں۔ البتہ فرق بھو، اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہولہذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں بروں کو آتی ہیں۔ البتہ فرق بے ہو، اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہولہذا گناہوں کی ذراسی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور گناہ کا ارتکاب موساوس آتے ہیں۔ اور دل میں گناہوں کے اراد سے پیدا ہوتے ہیں، این کو بھی گناہوں کے خیالات اور موساوس آتے ہیں۔ اور دل میں گناہوں کے اراد سے کمزور ہوجاتے ہیں۔ پھروہ اراد سے انسان پر عبالہ سے کی برکت سے وہ خیالات، وساوس اور اراد سے گزور ہوجاتے ہیں۔ پھروہ وہ اراد سے انسان پر عبالہ بہیں آتے ، جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باد جوداس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ عبالہ خیال تو کی خیال آنے کے باد جوداس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ عبال خیال آنے کے باد جوداس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ عبال خیال آنے کے باد جوداس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔

﴿ وَلَقَدُ هَمُّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ (١)

یعنی زلیخانے گنا ہ کی دعوت دی تو اس وقت حضرت پوسف ملیلہ کے دل میں بھی گنا ہ کا تھوڑا سا خیال آگیا تھا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کواس گنا ہ سے محفوظ رکھا۔

#### ايك غلط خيال كاازاله

لہٰذاتصوف وطریقت کے بارے میں پنہیں بھنا چاہئے کہاس میں قدم رکھنے کے بعدر ذائل اور گنا ہوں کا بالکل از الہ ہوجائے گا۔اور پھر گنا ہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا ہے ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مثق کرنے کے نتیجے میں گنا ہوں کے نقاضے مغلوب اور کمزور ہوجاتے ہیں۔اور پھران

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢٤

کا مقابلہ کرنا آسان ہوجاتا ہے۔لہذا اس طریق میں بڑی کامیابی یہی ہے کہ گناہوں کے نقاضے مغلوب اور کمزور پڑجائیں۔اورانسان کے اُوپر غالب نہ آنے پائیں۔لیکن بیسوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا، یہ بات محال ہے، یہ بھی نہیں ہوسکتا۔

# جوانی میں تو بہ کیجئے

اس لئے کہاللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فر مایا ہے۔قر آن کریم میں ارشاد ہے:

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا ﴾(١)

یعنی ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضہ پیدا کیا ہے اور تقوی کا تقاضہ بھی پیدا کیا ہے، ای میں تو امتحان ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہوجائے اور فنا ہوجائے ، تو پھر گناہوں سے مقابلہ ہوا، اور نہ شیطان ہوجائے ، تو پھر گناہوں سے مقابلہ ہوا، اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معر کہ پیش آیا۔ تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لئے کہ جنت تو ای بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے نقاضے اور داعیے پیدا ہور ہے ہیں، لیکن انسان ان کو فنکست بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے نقاضے اور داعیے پیدا ہور ہے ہیں، لیکن انسان ان کو فنکست دے کر اللہ تعالی کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان نقاضوں پر عمل نہیں کرتا۔ تب جاکر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی پھھٹیڈ ماتے ہیں۔

در جوانی توبه کردن شیوهٔ پنجیبری وقت پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار

یعنی بڑھا ہے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پڑھیز گار بن جاتا ہے، اس کے کہاس وقت نہ منہ میں دانت رہے، اور نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لئے اب پر ہیز گار نہیں ہے گاتو اور کیا ہے گا الیکن پنجمبروں کا شیوہ سے کہ آدمی جوانی کے اندر تو بہ کرے، جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے۔ اور گنا ہوں کا تقاضہ بھی شدت سے پیدا ہور ہا ہے۔ اور گنا ہ کے مواقع بھی میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گنا ہوں سے نیج جائے، بیہ ہے پنجمبروں کا شیوہ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گنا ہوں سے نیج جائے، بیہ ہے پنجمبروں کا شیوہ

#### بزرگول کی صحبت کااثر

بعض لوگ بیسو چنے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہم پرالی نظر ڈال دےاورا پے سینے سے لگالے،اور سینے سے اپنے انوارات منتقل کردےاور اس کے نتیج میں گناہ کا داعیہ ہی دل سے مٹ جائے۔یاد رکھو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص اس خیال میں ہے وہ دھوکے میں ہے۔اگر ایسا ہوجا تا تو پھر دنیا میں کوئی کا فرباقی ندر ہتا ،اس لئے کہ پھرتصر فات کے ذریعہ ساری دنیا مسلمان ہوجاتی ۔

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے۔اور کہا کہ حضرت، کچھ نفیجت فر ماد جیئے۔حضرت نے نفیجت فر مادی۔ پھروہ صاحب رخصت ہوتے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت! مجھے آپ اپنے سینے میں سے پچھ عطا فر ماد بجئے۔ان کا مقصد یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی نور لکل کر ہمارے سینے میں داخل ہوجائے، اور اس کے نتیج میں بیڑہ پار ہوجائے اور گنا ہوں کی خواہش ختم ہوجائے حضرت نے جواب میں میں فر مایا کہ سینے میں سے کیا دوں، میرے سینے میں تو بلغم ہوجائے حضرت نے جواب میں میں فر مایا کہ سینے میں سے کیا دوں، میرے سینے میں سے پچھال ہے۔ چھال ہے۔ جائے گاتو سب رذائل دور ہوجائیں گے۔ بیخیال لغوہے۔

این خیال است و محال است و جنول

البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت میں تا ثیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی فکر اور سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، جس کے نتیج میں انسان سیح راستے پر چل پڑتا ہے۔ مگر کام خود ہی کرنا ہوگا، اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا۔

# ہروفت نفس کی نگرانی ضروری ہے

بہر حال، گنا ہوں کے وساوس اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہوسکتا، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے، البتہ کمزور ضرور پڑجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص سالہا سال تک کسی بزرگ کی صحبت ہیں رہا، اور جو چیز بزرگوں کی صحبت ہیں حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل بھی ہوگئ، اور دل میں خوف، خشیت اور تقوی پیدا ہوگیا، نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ بھی حاصل ہوگی، ان سب چیزوں کے حاصل ہوجانے کے باوجود انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی مگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ بین ہوگی، اور شیطان بھی ہوگئ تو اب اپنی آگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ بین ہوجائے اور شیطان بھی سے عافل ہوگے، اور بیسو چاکہ اب تو ہم پہنچ گئے۔ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا پر خوبہیں بگاڑ سکتا، یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لئے کہ شخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا داعیہ کمزور پڑ گیا۔ لیکن نفس کی مگرانی پھر بھی ہروقت رکھنی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ کسی وقت بھی یہ داعیہ دوبارہ زندہ ہوکر انسان کو پر بیٹان کر سکتا ہے، اس لئے فرمایا کہ۔

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباش یعنی اس راہ میں تر اش وخراش ہمیشہ کی ہے، حتیٰ کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی غافل ہوکرمت بیٹھنا ،اس لئے کہ بیفس کسی وقت بھی انسان کو دھو کہ دے سکتا ہے۔

### ایک لکڑ ہارے کا قصہ

مثنوی میں مولا نارومی رئے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا۔ جوجنگل سے جاکرلکڑیاں کاٹ کرلایا کرتا تھا۔ اور ان کو بازار میں بچے دیتا تھا، ایک مرتبہ جبلا یاں کاٹ کرلایا ۔ لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑاسانپ بھی لیٹ کرآ گیا، اس کو پہنہیں جلا ۔ لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے۔ البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس لئے اس ککڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا۔ باہر ذکا لئے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت بیدا ہوئی شروع ہوگئی، اور شروت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت بیدا ہوئی شروع ہوگئی، اور آہتہ آہتہ اس نے دیگئی نی بھی اس کو گس کے ایک بھی اس کو ڈس لیا، اب گھروا لے پریشان ہو گئے کہ بیتو مردہ سانپ تھا۔ کیے زندہ ہوگر اس نے ڈس لیا؟

# نفس بھی ایک اژ دہاہے ً

یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی میں اور کی جات ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور دریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیج میں یہ نفس کمزور ہوجاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیدا ب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہوجائے تو کسی بھی وقت زندہ ہوکر ڈس کے گا، چنانچہ مولانا رومی بھی ایت نزیدہ ہوکر ڈس کے گا، چنانچہ مولانا

نفس اژدہ است مردہ است از غم بے آلتی افردہ است

یعنی بیہ انسان کانفس بھی ا ژ دہا کے مانند ہے، ابھی مرانہیں ہے،لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیس اس پر پڑی ہیں،اس لئے بیافسر دہ پڑا ہوا ہے۔لیکن کسی وفت بھی زندہ ہوکر ڈس لےگا۔لہٰذاکسی لمح بھینفس سے غافل ہوکرمت بیٹھو۔

# گناهون کاتریاق''استغفار''اورتو به

لیکن جس طرح الله تعالیٰ نے نفس اور شیطان دوز ہریلی چیزیں پیدا فر مائی ہیں ، جوانسان کو

پریشان اور خراب کرتی ہیں، اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کولے جانا چاہتی ہیں۔ اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبر دست پیدا فر مایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فر مادستے اور اس کا تریاق پیدا نہ فر ماتے ، اور وہ تریاق اتناز بر دست پیدا فر مایا کہ فورا اس زہر کا اثر ختم کردیتا ہے، وہ تریاق ہے ''استغفار''،''تو بہ'، لہذا جب بھی یہ نفس کا سانپ تہہیں ڈسے، یا اس کے ڈسے کا اندیشہ ہوتو تم فورا بیتریاق استعال کرتے ہوئے کہو:

"أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُّوبُ إِلَّهِ"

بیتریاق اس زہر کا سارا اثر ختم کردے گا۔ بہر حال ، جو بیاری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فر مایا اس کا تریاق بھی پیدا فر مایا۔

#### قدرت كاعجيب كرشمه

ایک مرتبر میں جو بی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کررہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ بہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی ،ہم نماز کے لئے پنچ اُترے، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بودا ہے، اس کے پتے بہت خوبصورت تھاور وہ پودا بہت حسین وجمیل معلوم ہورہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتے کوتو ڑیل میں نے جیسے ہی اس کے پتے کوتو ڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو میرے جورہ نما تھے، وہ ایک دم زور سے چی پڑے کہ حضر ت!اس کو ہاتھ مت لگائے گا۔ میں نے پوچھائے گاہ اس کے پتے دکھنے میں تو بہت میں نے پوچھا؛ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہت زہر یکی جھاڑی ہے۔ اس کے پتے د کھنے میں تو بہت خوشما ہیں۔ لیکن بیدا نتاز ہر بلا ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جھوٹے سے بھی لہریں اُٹھی جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اُٹھی ہیں، اس طرح اس کے جھوٹے سے بھی لہریں اُٹھی ہیں، اس طرح اس کے جھوٹے سے بھی لہریں اُٹھی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پہلے سے معلوم ہوگیا۔ بیتو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ بیدمعالم تو بڑا خطرناک خطرناک گئے۔ اس لئے کہ آپ نے جھوتہ تادیا جس کی وجہ سے میں نے گیا۔ لیکن اگر کوئی انجان آدمی جاکراس کے ہاتھ کہا۔ کہا کہ انجان آدمی جاکراس کے ہم انگاہ وہا تھاگاد ہو جائے گا۔

اس پرانہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں بیز ہریلی جھاڑی ہوتی ہے، اس کی جڑمیں آس پاس لا زما ایک پودااور ہوتا ہے، اللہ خااگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہر ملے پودے پرلگ جائے تو وہ فورااس دوسرے پودے کے بیتے کو ہاتھ لگادے۔ اسی وقت اس کا زہر ختم ہوجائے گا چنا نچہ انہوں نے اس کی جڑمیں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا۔ بیاس کا تریاق ہے۔

بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اوراستغفار وتو بہ کی ،للہذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فورا تو بہاستغفار کا تریاق استعال کرو۔اس وقت اس گناہ کا زہراُ تر جائے گا۔

### خلیفة الارض كوترياق دے كر بھيجا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب پیشٹی نے ایک مرتبدارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت رکھی ، اور پھر اس کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ، اور جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی ، اس کو اپنا خلیفہ بنانے کا اہل بھی قر ارنہیں دیا ، یعنی فرشتے کہ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت کی صلاحیت اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت کی صلاحیت اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ، اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے طور پر ایک غلطی بھی کروائی گئی ، چنانچہ جب حضرت آدم علیا کو جنت میں جھیجا گیا تو یہ کہہ دیا گیا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ۔ جو چاہو کھاؤ کہ کا دیا۔ جس کے نتیج میں انہوں نے اس درخت کو کھالیا۔ اور غلطی سرز دہوگئی پی خطری آن سے کروائی گئی ، اس لئے کہ کوئی کام اللہ تعالی گی مشیت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ لیکن غلطی کروائے کے بعد ان کو چند گئی ، اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو چند گئی اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو چند کلمات سکھائے ۔ اور ان سے فر مایا کہ اب تم پیکھائے کہو:

﴿ رَبُّنَا طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنُ لَمْ مَعُفُورُ لَنَا وَتَوْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِينَ ﴾ (١)

قرآن كريم ميں بيفرمايا كه بم نے بيكلمات حفرت آدم عليا گوشكھا ہے، بيبھى تو اللہ تعالى ك قدرت ميں تھا كہ بيكلمات ان كوسكھائے بغير اور ان سے كہلوائے بغير ويسے ہى معاف فرماد ہے، اور ان سے كہد دیتے كہ بم نے تمہيں معاف كرديا ليكن الله تعالى نے ايمانبيں كيا ليوں؟ ہمار به حفرت ذاكثر صاحب فرمايا كرتے تھے كه الله تعالى نے بيسب كچھ كراكران كو بتاديا كه جس دنيا ميس تم عارب ہو، وہاں بيسب كچھ ہوگا، وہاں بھى شيطان تمہار بياس آئے گا، اور نفس بھى لگا ہوا ہوگا۔ اور بھى تم بيل اس اس كے گا، اور نفس بھى لگا ہوا ہوگا۔ اور بھى تم ہے كوئى گناه كرائے گا۔ اور تم جب تك ان كے لئے اپنے ساتھ ترياق ليكن منها كر نہيں جاؤ گے، اس وقت تك دنيا ميں ضجح زندگى نہيں گز ارسكو گے۔ وہ ترياق ہے ''استغفار اور تو بئ' المنافى اور استغفار دونوں چزيں ان كوسكھا كر پھر فرمايا كه اب دنيا ميں جاؤ اور بيترياق بھى بہت لہذاغلطى اور استغفار دونوں چزيں ان كوسكھا كر پھر فرمايا كه اب دنيا ميں جاؤ اور بيترياق بھى بہت آسان ہے كه زبان سے استغفار كرلتے انشاء الله وہ گناہ معاف ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۲۳، اس قرآنی دعا کا ترجمہ میہ ہے: "اے ہمارے پروردگار! ہم اپنی جانوں پرظلم کرگزرے ہیں ادراگرآپ نے ہمیں معاف ندفر مایا ادر ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامرادلوگوں میں شامل ہوجا نمیں گئ

#### ''توبه'' تین چیز دں کا مجموعہ

عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں۔ایک''استغفار' اور ایک''تو بہ' ،اصل ان میں سے ''تو بہ' ہے اور''استغفار' اس تو بہ کی طرف جانے والا راستہ ہے،اور یہ''تو بہ' تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک بیتین چیز یں جمع نہ ہوں ،اس وقت تک تو بہ کا مل نہیں ہوتی۔ایک بیہ کہ جو شلطی اور گناہ سرز دہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پشیمانی اور دلی شکستگی ہو۔دوسر سے بیہ کہ جو گناہ ہوا، اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دے، اور تیسر سے بیہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کامل ہو، جب تین چیزیں جمع ہوجا ئیں، تب تو بہ کممل ہوتی ہے۔ اور جب تو بہ کرلی تو وہ تو بہ کرنے والا هخص گناہ سے پاک ہوگیا، حدیث شریف میں ہے:

((ٱلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَّا ذَنْبَ لَهُ))(١)

یعنی جس نے گناہ سے تو بہ کرلی، وہ ایبا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صرف پیہیں کہ اس کی تو بہ قبول کرلی، اور نامہ اعمال کے اندر بیلکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھاوہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھئے گہتو بہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی ہے وہ گناہ مٹادیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر فکر بھی نہیں ہوگا گہاں بندہ نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔

# " کراماً کاتبین" میں ایک امیر اور ایک مامور

میں نے ایک بات اپنے شخ سے سی کتاب میں نہیں دیکھی ۔ وہ یہ کہ ہرانسان کے ساتھ یہ جو دوفر شتے ہیں۔ جن کو'' کراماً کا تبین' کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور ہرائیاں لکھتے ہیں، دائیس طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیس طرف والا فرشتہ ہرائیاں لکھتا ہے، اور بائیس طرف والے فر شتے کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے دائیس طرف والے فر شتے کو بائیس طرف والے فر شتے کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ جہاں کہیں دوآ دمی مل کرکام کریں تو ان میں سے ایک امیر ہواور دوسرا مامور ہو۔ لہذا جب انسان کوئی نیک ممل کرتا ہے تو دائیس طرف والا فرشتہ فور آاس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اس لئے کہ اس کوئی کلھنے میں دوسر نے فر شتے سے پوچھنے کی حاجت اور ضرور سے نہیں، کیونکہ وہ امیر ہے۔ اور بائیس طرف والا فرشتہ چونکہ دائیس طرف والے فرشتے کا ماتحت ہے، اس لئے جب بندہ کوئی گناہ اور بائیس طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندہ نے اور غلطی کرتا ہے، تو بائیس طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت کھو، ابھی فلاں گناہ کیا ہے میں اس کو کھوں یا نہیں؟ تو دائیس طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت کھو، ابھی فلاں گناہ کیا ہے میں اس کو کھوں یا نہیں؟ تو دائیس طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت کھو، ابھی فلاں گناہ کیا ہے میں اس کو کھوں یا نہیں؟ تو دائیس طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت کھو، ابھی فلاں گناہ کیا ہے میں اس کو کھوں یا نہیں؟ تو دائیس طرف والا فرشتہ کہتا ہے، نہیں، ابھی مت کھو، ابھی

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم: ٢٤٠

تھ ہر جاؤ، ہوسکتا ہے کہ یہ بندہ تو بہ کر لے ،اگر لکھ لو گے تو پھر مثانا پڑے گا۔تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں! وہ کہتا ہے کہ تھہر جاؤ۔ ہوسکتا ہے کہ بیتو بہ کر لے ، پھر جب تیسری مرتبہ بیفرشتہ پوچھتا ہے ،اور بندہ اس وقت تک تو بہیں کرتا تو اس وقت کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔

# صد بارگرتو به شکستی .....

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہے کہ بندہ کو گناہ کے بعد مہلت دیتے ہیں، کہ وہ گناہ سے تو بہ کرلے ، معافیٰ مانگ لے۔ تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھناہی نہ پڑے، کیکن کوئی شخص تو بہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے کہ جب چاہو، تو بہ کرلو، اس کوا پنامہ اعمال سے مٹوالو۔ ایک مرتبہ جب سے دل سے تو بہ کرلو گے تو وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹادیا جائے گا، اور جب تک نزع کی حالت اور غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو، اس وقت تک تو بہ کا دروازہ کھلا ہے، ''اللہ اکبر'' کیکے کریم اور رحیم کی بارگاہ ہے۔ فرمایا:

باز آ بان آ ہر آنچہ ستی باز آ از کفر و گبر و بت پرتی باز آ این درگر نومیدی نیست این درگر نومیدی نیست صد بار گر توبہ شکستی باز

اگرسو بارتو بہٹوٹ گئی ہے،تو پھرتو بہ کرلو،اور گنا ہ ہے رک جاؤ کہ تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے۔

# رات کوسونے سے پہلے تو بہ کرلیا کرو

ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا مجم احسن صاحب ہو اللہ ہو جوحضرت تھانوی ہو اللہ کے خلیفہ تھے۔ بڑے بجیب وغریب بزرگ تھے۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے، وہ ان کے مقام سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فر مائی تھی۔ عجیب با تیں ارشا د فر مایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تو بہ پر بیان فر مارہ ہے تھے، میں بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ایک آزاد منش نو جوان اس مجلس میں آگیا وہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا، گر بیداللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، چنا نچیاس نو جوان سے فر مانے لگے کہ میاں! لوگ سجھتے ہیں کہ بید دین بڑا مشکل ہے، ارے بید دین پچھ بھی مشکل نہیں، بس فر مانے لگے کہ میاں! لوگ سجھتے ہیں کہ بید دین بڑا مشکل ہے، ارے بیدوین پچھ بھی مشکل نہیں، بس فر مانے کی کیکھی مشکل نہیں، بس

# گناہ کا اندیشہءزم کےمنافی تہیں

جب وہ نو جوان چلا گیا تو میں نے کہا کہ حضرت اپرتو بہ داقعی بری عجیب وغریب چیز ہے۔ کٹین دل میں ایک سوال رہتا ہے، جس کی وجہ ہے بے چینی رہتی ہے۔ فر مانے لگے کہ کیا؟ میں نے کہا کہ حضرت! تو بہ کی تین شرطیں ہیں ۔ایک بیہ کہ دل میں ندامتِ ہو، دوسرے بیہ کہ فورا اس گناہ کو جھوڑ دے، تیسرے یہ کہ آئندہ کے لئے بیعز م کرلے کہ آئندہ بیا گنا ہ بھی نہیں کروں گا۔ان میں سے پہلی دو باتوں پر توعمل کرنا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہوجاتی ہے،اوراس گناہ کواس وفت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے کیکن تیسری شرط کہ یہ پختہ عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بروامشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور پیة نہیں چلتا کہ بیہ پختہ عزم سیجے ہوا یانہیں؟ اور جبعز مسیحے نہیں ہوا تو تو بہ بھی سیجے نہیں ہو کی ، اور جب تو بہ سیجے نہیں ہوئی تو اس گنا ہ کے باقی رہے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔ جواب میں حضرت بابالجم احسن صاحب میں نے فرمایا: جاؤ میاں ،تم تو عزم کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ،عزم کا مطلب میہ ہے کہ اپنی طرف سے میارادہ کرلو کہ آئندہ میا گناہ نہیں کروں گا،اب اگر میہ ارادہ کرتے وقت دل میں بیدھڑ کا اور اند کیشہ لگا ہوا ہے کہ پہتہیں ، میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گایانہیں؟ تو اندیشہ اور دھڑ کا اس عزم کے منافی تہیں ۔اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ ہے تو بہ میں کوئی نقص نہیں آتا، بشرطیکہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کرلیا ہو،اور دل میں یہ جوخطرہ لگا ہوا ہے،اس کا علاج یہ ہے کہ تو بہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرلو کہ بیا ایلہ! میں تو بہ تو کررہا ہوں ، اور آئندہ نہ کرنے کاعزم تو کررہا ہوں لیکن میں کیا اور میراعزم کیا؟ میں گزور ہوں ،معلوم نہیں کہاس عزم پر ثابت قدم ره سکول گایانهیں؟ یا الله! آپ ہی مجھے اسعزم پر ثابت قدم فرماد یجئے۔آپ ہی مجھے استنقامت عطافر مائے۔ جب بیدعا کر لی تو انشاءاللّٰدو ہ خطرہ اوراندیشہ زائل ہوجائے گا۔ حقیقت سے ہے کہ جس وقت حضرت بابا صاحب نے سے بات ارشاد فر مائی ،اس کے بعد سے

دل میں ٹھنڈک پڑگئی۔

# ما یوسی بھی ایک رکاوٹ ہے

حضرت سری مقطی میلید جو براے درج کے اولیاء الله میں سے بیں، حضرت جنید بغدادی میلید کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تہمیں گناہوں سے ڈرلگتا ہو، اور گناہ کرکے دل میں ندامت بیدا ہوتی ہو،اس وفت تک مایوی کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ دل ہے گناہ کا ڈرمٹ جائے ،اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو،اورانسان گناہ پرسینہ زوری کرنے لگے،اوراس گناہ کو جائز کرنے کے لئے تاویلیس کرنا شروع کردے۔البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو،اس وقت تک مایوی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے حضرت بیشعر پڑھا کرتے تھے کہ۔

سوی نومیدی مرد که امید ہا ست سوی تاریکی مرد خورشید ہا ست یعنی ناامیدی کی طرف مت جاؤ ، کیونکہ امید کے راستے بیثار ہیں۔تاریکی کی طرف مت جاؤ کیونکہ بیثار سورج موجود ہیں۔لہذا تو بہ کرلوتو گناہ سب ختم ہوجائیں گے۔

# شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے

اور جب تک اللہ تعالی نے تو ہہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہوگئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوی دل میں پیدا ہوجاتی ہے۔ یا درکھو! یہ مایوی پیدا کرنا بھی شیطان کا حربہ ہے، اس لئے کہ شیطان دل میں مایوی پیدا کرکے انسان کو بے عمل بنانا چا ہتا ہے اسے تم یہ دیکھو کہ جس بندہ کا مالک اتنار حمٰن اور رخیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک تو ہ کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے حضور حاضر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے حضور حاضر وہ بندہ پھر بھی مایوس ہوجائے؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بس اللہ تعالی کے حضور حاضر موراستغفار کرے، اور تو بہ کرے۔ سب گناہ معاف ہوجا ئیں گے۔

# ایسی تیسی میرے گنا ہوں کی

ارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اُڑ جاتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ وہی حضرت بابا نجم احسن صاحب قدس اللّٰہ سرہ، بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لئے بڑی تسلی کے شعر ہوتے تھے۔ان کا ایک شعر ہے۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آ ہوں کی دولت عطا فر مادی کہ دل ندامت سے سلگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے،اور اپنے گنا ہوں کی معافی ما نگ رہا ہے،اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے تو پھریہ گناہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ لہذا جب تو بہ کاراستہ کھلا ہوا ہے تو اب مایوی کا یہاں گزرنہیں۔

#### استغفار كاورست مطلب

بہرحال،''توب' کے اندر تین چیزیں شرط ہیں،ان کے بغیر تو بہ کامل نہیں ہوتی دوسری چیز ہے ''استغفار''۔ یہ''استغفار' تو بہ کے مقابلے میں عام ہے۔استغفار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا،اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا حضرت امام غزالی پھی فرماتے ہیں کہ''استغفار' کے اندر یہ تین چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہرانسان ہرحالت میں کرسکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہوجائے یا دل میں کوئی وسوسہ بیدا ہوجائے، یا عبادت میں کوتا ہی ہوجائے، یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہوجائے ، آو فوراً استغفار کرے اور کہے:

"أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُّوبُ إِلَيْهِ."

# کیااییاشخص مَایوس موجائے؟

ا مام غزالی مینی فرماتے ہیں کہ مؤس کے لئے اصل راستہ تو سے کہ وہ تو بہ کرے، اور بتینوں شرا لط کے ساتھ کرے، لیکن بعض او قات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن گناہوں میں مبتلا ہے، ان کوبھی چھوڑ نے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسارہ گیا، جس کوچھوڑ نے پر کوشش کے باوجودوہ قادر نہیں ہور ہا ہے، بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے، اور اس گناہ کوچھوڑ نہیں پار ہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص تو بہ سے مایوس اور ناامید ہوگر بیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑ نے پر قادر نہیں ، اس لئے میں تو تباہ ہوگیا۔

# حرام روز گار والاشخص کیا کرے؟

مثلاً ایک شخص بینک میں ملازم ہے، اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس کئے کہ سود کی آمدنی ہے۔ جب وہ دین کی طرف آیا، اور آہتہ آہتہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیئے، نماز، روزہ شروع کردیا۔ اورشریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کردیا۔ اب وہ دل سے تو بہ چاہتا ہے کہ میں اس حرام آمدنی سے بھی کسی طرح نج جاؤں، اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں۔ لیکن اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے، اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کرا لگ ہوجائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوجائے۔ جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت کی تلاش میں بھی لگا ہوا

ہے (بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے، جس طرح ایک بے روزگار آ دمی ملازمت تلاش کرتا ہے ) تو کیا ایسا شخص مایوس ہوکر بیٹھ جائے؟ اس لئے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازمت چھوڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑ نے کاعزم بھی نہیں کرسکتا، جبکہ تو بہ کے اندر چھوڑ نے پرعزم کرنا شرط ہے، تو کیا ایسے بہتلا شخص کے لئے تو بہ کا کوئی راستہیں ہے؟

# ایباشخص تو بہیں ،استغفار کر ہے

امام غزالی ہوسیہ فرماتے ہیں کہ ایسے محص کے لئے بھی راستہ موجود ہے۔ وہ یہ کہ سجیرگ سے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روزگار نہیں ماتا، اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، کین ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کرتا رہے۔ اس وقت تو بنہیں کرسکتا، اس لئے کہ تو بہ کے لئے گناہ کا چھوڑ نا شرط ہے اور یہاں وہ ملازمت چھوڑ نے پر قادر نہیں، اس لئے تو بنہیں ہو سکتی، البتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر ہے، اور یہ کے کہ یا اللہ! یہ کام تو غلط ہے، اور گناہ ہے، مجھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے، کیکن یا اللہ! میں مجبور ہوں، اور اس کے چھوڑ نے پر قادر نہیں ہور ہا ہوں، مجھے اپنی شرمندگی بھی ہے، کیکن یا اللہ! میں مجبور ہوں، اور اس کے چھوڑ نے پر قادر نہیں ہور ہا ہوں، مجھے اپنی

امام غزالی میشند فرماتے ہیں کہ جوآ دی ہیکام کرے گاتو انشاء اللہ ایک ندایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوہی جائے گی۔ اور ایک حدیث سے استدلال کیا، وہ بیہ کہ حضورِ اقدس مُنْ اللَّیْنِ نے فرمایا:

((مَا أَصِّرٌ مَنِ اسْتَغُفُرَ))(١)

یعنی جوشخص استغفار کرے، وہ اصرار کرنے والوں میں شارنہیں ہوتا، آسی بات کوقر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ فَفُ وَمَنُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَلَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعُلَمُونَ ٥﴾ (٢)

سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في دعاء النبي،
 رقم:٣٤٨٢، سنن أبي داؤد، كتاب في الاستغفار، رقم:١٢٩٣

<sup>(</sup>۲) آل عسران: ۱۳۵، آیت مبارکه کا ترجمه بیه به: "اوربیده لوگ بین که اگر بھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا (کسی اور طرح) اپنی جان پرظلم کر گذرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یا دکرتے ہیں اور اس کے نتیج میں اپنے گئاموں کی معافی دے؟...اور بیا پنے کئے پر جانتے ہو جھتے اصرار نہیں کرتے"

یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہا گر کبھی ان سے غلطی ہوجائے ، یاا پنی جانوں پرظلم کرلیں تو اس وقت وہ اللہ کو یا د کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے اور جو گنا ہانہوں نے کیا ہے ،اس پراصرار نہیں کرتے۔

اس لئے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا جا ہئے ، اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہور ہی ہے، تب بھی استغفار نہ چھوڑے ۔ بعض ہزرگوں نے یہاں تک فر مایا کہ جس زمین پر گناہ اور غلطی سرز دہوئی ہے، اسی زمین پر استغفار کرلے۔ تا کہ جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے سامنے استغفار بھی کرلیا تھا۔

#### استغفار کے بہترین الفاظ

نبی کریم ﷺ پرقربان جائے ،آپ استغفار کے لئے ایسے الفاظ اُمت کو سکھا گئے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن کے سوچ کران الفاظ تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ فرمایا:

((رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ، وَاغْفُ عَنَّا وَتَكَرَّمُ وَتَجَاوَرُ عَمَّا تَعْلَمُ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْاعَرُّ الْاكْرَمُ))

جب حضوراقدس مؤلیرہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرتے تھے، اس وقت آپ میلین اخترین (سبزنشان) کے درمیان بیدعا پڑھا کرتے تھے کیجنی اے اللہ! میری مغفرت فرمائے، اور مجھ پررتم فرمائے، اور مجم فرمائے، اور مجم فرمائے، اور میرے جو گناہ آپ کے علم میں ہیں، وہ سب معاف فرماد یجئے، اس لئے کہ آپ علم میں ہیں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں، جن کاعلم ہمیں بھی نہیں ہے، بیٹک آپ ہی سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں۔

دیکھئے! بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں، جوحقیقت میں گناہ ہیں۔لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات علم نہیں ہوتا، اب کہاں تک انسان اپنے گناہوں کوشار کرکے ان کا احاطہ کرے گا؟ اس لئے دعامیں فرمادیا کہ جتنے گناہ آپ کے علم میں ہیں، یا اللہ ان سب کومعاف فرما۔

# ''سیّدالاستغفار'' کومعمول بنایئے

بہتریہ ہے کہ 'سیدالاستغفار'' (استغفار کا سردار) کو یا دکرلیں۔اوراہے پڑھا کریں۔اس کا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٧٣/٣)

#### معمول بنالين:

((اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقُتَنِى وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىً وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىً وَأَبُوهُ لَكَ بِذَنْهِي، فَاعُفِرُ لِى ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) (١) جَسَكَارُ جَمَه به بِي :

"یا الله! آپ میرے پروردگار ہیں۔ آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے ہیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پرقائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شرسے آپ کی پناہ مانگنا ہوں، آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فر مائیں انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور ایخ گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ الہذا میرے گناہ معاف فرماد بجئے کے گونکہ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ الہذا میرے گناہ معاف فرماد بجئے کے گونکہ آپ کے سواکوئی گناہ کی مغفرت نہیں کرتا"

عدیث شریف میں ہے کہ جو تحق صبح کے وقت اس کو پور سے یقین کے ساتھ پڑھے، تو اگر شام تک اس کا انقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، اورا گرکوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے، اور صبح تک اس کا انقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گالہذا صبح شام اس سیّدالاستغفار کے پڑھنے کا معمول بنالیں، بلکہ ہر نماز کے بعداس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لئے کہ اس کو حضورا قدس مَن اللهٰ تعالیٰ معمول بنالیس، بلکہ ہر نماز کے بعداس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لئے کہ اس کو حضورا قدس مَن اللهٰ تعالیٰ نے سیّدالاستغفار کے بیکمات الله تعالیٰ ان استغفار کے نے سیّدالاستغفار کے بیکمات الله تعالیٰ اس استغفار کے ذریعہ این نو بھر الله تعالیٰ اس استغفار کے خضرالفاظ بھی یا دکرلیں، وہ یہ ہیں:
میں ضرور شامل کرلیں۔ اگر چا ہیں تو استغفار کے خضرالفاظ بھی یا دکرلیں، وہ یہ ہیں:
میں ضرور شامل کرلیں۔ اگر چا ہیں تو استغفار کے خضرالفاظ بھی یا دکرلیں، وہ یہ ہیں:
اورا گرصر ف ''استغفر اللهٰ دَبِی مِن کُلْ ذَئْبٍ وَ آتُوبُ إِلَيْهِ ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الدعوات، باب أفضل الإستغفار، رقم: ٥٨٣١، سنن الترمذى، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٣١٥، سنن النسائى، كتاب الإستعاذة، باب الإستعاذة من شر ما صنع، رقم: ٢٢٤٥، سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، رقم: ٢٠٤٥، سنن أبى داؤد، كتاب الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، رقم: رقم: ٣٨٦٢، مسند أحمد، رقم: ١٦٤٨٨

### تو ہاللہ کومحبوب ہے

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُ لَمُ تُذُنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالَى بِكُمُ وَلَجَاءَ بِقَوْمِ يُذُنِبُونَ فَيَسْتَغُفِرُونَ اللّٰهَ تَعَالَى فَيَغُفِرُ لَهُمَ))(١)

حضرت ابو ہریرہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹیڈ نے ارشاد فر مایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ (حضورِ اقدس مَاٹیڈ کو جب کوئی بات زور دے کرتا کیداور اہتمام کے ساتھ بیان کرنی مقصود ہوتی توقتم کھا کروہ بات بیان فر ماتے ،اورقتم میں بھی بیدالفظ فر ماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ) اگرتم بالکل گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالی تمہارا وجود ختم کردیں، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو گناہ کریں، اور پھر استغفار کریں۔ اور پھر اللہ تعالی ان کی مغفرت فر مادیں۔

### انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت پیدا کی

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگرانسان کی تخلیق سے بیمقصود ہوتا کہ ہم ایس مخلوق پیدا کریں، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو، تو پھرانسان کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو، تو پھرانسان کو پیدا کرنے کی صرورت ہی نہیں تھی، پھر تو فرشتے بھی کافی تھے۔ اس کئے کہ وہ ایس مخلوق ہے جو ہروقت طاعت اور عبادت ہی میں گئی رہتی ہے، اور اللہ تعالی کی تنبیج و تقدیس ہی میں مشغول رہتی ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ، اگر گناہ کرنا چا ہے تو بھی نہیں کر سکتی۔

کین انسان ایک ایس مخلوق ہے جس میں اللہ تعالی نے نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت و لیعت فرمائی ہے اور پیش نظریہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے پر ہیز کرے۔ اور اگر بھی کوئی گناہ ہوجائے تو فور اُ استغفار کرے۔ اب اگر انسان میمل نہ کرے تو اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ چنا نچہ جب آ دم علیا ہا کو پیدا کیا جارہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ یہ آپ کوئی مخلوق پیدا فرمارہ ہیں، جوز مین پرخوزیزی کرے گی، فساد مچائے گی، اور ہم آپ کی شبیح و تقدیس میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا:

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة، رقم: ٤٩٣٦، مسند أحمد،
 رقم: ٧٧٣٦

﴿ إِنِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (١) ''ميں وہ باتیں جانتا ہوں، جوتم نہیں جانتے''

# بەفرشتۇل كا كمال نېيى

اس لئے کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب پیخلوق گناہوں سے اجتناب کرے گی تو بیتم سے بھی آ گے بڑھ جائے گی ،اس لئے کہتم جو گناہوں سے پچ رہے ہو،اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔

مثلاً ایک آ دی نابینا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم کونہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فخش من کی تصویر نہ دیکھے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لئے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنا بھی جا ہے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن ایک شخص وہ ہے جس کی بینائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس کے دل میں خواہشات، اُمثلیں اور شوق اُمڈر ہا ہے۔ لیکن اس سارے شوق اور اُمثلوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی آئکھوں کو غلط جگہ پڑنے سے سارے شوق اور اُمثلوں ہے جس پر اللہ تعالی نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔

# جنت کی لذتیں صرف انسان کے کئے ہیں

خوب سمجھ لیجئے! فرشتے اگر چہ جنت میں رہیں، لیکن جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور راحتوں کے ادراک کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ جنت کی لذتیں اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لئے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالی کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیت میں کون دخل اندازی کرسکتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ ہی سے سارا جہاں اس لئے پیدا فرمایا تا کہ میں کون دخل اندازی کرسکتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ ہی سے سارا جہاں اس لئے پیدا فرمایا تا کہ اس جہاں کے اندر الیا انسان خلیق کریں جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہو، اور پھر وہ گناہ سے رکے۔ اور اگر بھی بھول چوک اور بشریت کے نقاضے سے کوئی گناہ ہوجائے تو فوراً وہ استغفار کرے۔ اور اگر بھی بھول چوک اور بشریت کے نقاضے سے کوئی گناہ ہوجائے تو فوراً وہ استغفار کرے۔ اور اس استغفار کرنے کے نتیج میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی غفاری کا، اس کی ستاری کا، اور اس کے غفور رحیم ہونے کا مورد بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠

# كفربهى حكمت سےخالى نہيں

بزرگوں نے فر مایا کہ اس کا ئنات میں کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے گا کہ کفر بھی حکمت سے خالی نہیں ، چنا نچیہ مولا نارومی عیسیہ فر ماتے ہیں۔

در کارخانهٔ عشق ہم کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد

یعنی اس کارخانے میں کفر کی بھی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر بولہب نہ ہوتا ، یعنی کا فرنہ ہوتا ہو جہنم کی آگ کس کو جلاتی ؟ لہذا گنا ہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس گنا ہ کی خواہش بند ہ کے اندراس لئے بیدا کی گئی ، تا کہ بندہ اس خواہش کو کچلے اور اس کو جلائے ، کیونکہ بندہ اس خواہش کو جتنا کچلے گا، جتنا جلائے گا، اتنا ہی اس کا تقویٰ کا مل ہوگا ، اور تقویٰ کا نور اس کو حاصل ہوگا۔

# د نیا کی شہوتیں اور گناہ ایندھن ہیں

الله تعالی نے مولا نا رومی بیشتر کومثال دینے میں کمال عطا فر مایا تھا۔ آپ مثال دینے میں

امام تھے۔فرماتے ہیں کہ

شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو جمام تقوی روش است

یعنی بید نیا کی شہوتیں، لذتیں اور گناہ اس لحاظ سے بڑے کام کی چیزیں ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ نے منہ ہیں ایندھن عطا کیا ہے۔ تا کہ تم اس ایندھن کو جلا کر تقویٰ کا حمام روشن کر سکو۔ اس لئے کہ تقویٰ کا حمام اس ایندھن کے ذریعہ روشن ہوگالہذا جس وقت گناہ کی بھر پورخوا ہش پیدا ہورہی ہو، گناہ کا تقاضہ دل میں موجیں مارر ہا ہو، دل مجل رہا ہو، بیتا بہور ہا ہو۔ اس وقت تم اس خوا ہش اور اس نقاضے کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچل دو۔ جب اس کو کچل دو گے، اور جلا دو گے تو اس کے ذریعہ تقویٰ کا حمام روشن ہوگا۔ اور تقویٰ کا نور حاصل ہوگا اب اگر یہ گناہ کا نقاضہ ہی نہ ہوتا تو تمہیں اس حمام کوروشن کرنے کا یہ ایندھن کہاں سے حاصل ہوتا؟

### ایمان کی حلاوت

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کے دل میں نامحرم پر نگا ڈالنے کا تقاضااور شوق پیدا ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس شوق ادر تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے سے روک لیا۔ اور بیسوجا کہ میر سے اللہ اور میر سے مالک نے اس عمل سے منع فر مایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرکے اس تقاضے کو روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرما ئیں گے کہ آگروہ نظر ڈال لیتا تو اس کو ایسی حلاوت حاصل نہ ہوتی ، جو اللہ تعالیٰ اس کونظر نہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطا فرما ئیں گے۔ دیکھئے! یہی گناہ کا تقاضہ ایمان کی حلاوت حاصل ہونے کا ذریعہ بن گیا، اگریہ گناہ کا تقاضہ اور داعیہ نہ ہوتا تو ایمان کی حلاوت حاصل نہ ہوتی۔

#### گناہ پیدا کرنے کی حکمت

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ سے گناہ کرانانہیں تو پھراس گناہ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس گناہ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دو حکمتیں اور صلحتیں ہیں۔
ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب بندہ پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو اس کوتقو کی کا نور حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ انسان جتنا جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے گا،
اس اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
﴿ وَمَنُ بَیّنَقِ اللّٰہَ یَا حَمَلُ لَیٰهُ مَنْحَرَ مِی اللہ اِن کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''جو خص الله عند ورے گاتو الله تعالی اس کیلئے نئے نئے راستے پیدا فرمائیں گے''

## تو بہ کے ذریعہ درجات کی بلندی

لیکن اپنی پوری کوشش اورا ہتمام کے باوجود بتقاضۂ بشریت انسان کسی جگہ پھسل گیا، اور گناہ کرلیا۔ تو جب اس گناہ پر وہ استغفار کرے گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا،اور بیہ کہے گا:

"أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُّوبُ إِلَّهِ"

یا اللہ! مجھ سے علظی ہُوگئ ، مجھے معانی فر ما ۔ تَوَ اَب اس ندامت اور تو بہ کے نتیج میں اس کے درجات اور زیادہ بلند ہوجا ئیں گے ، اور اللہ تعالیٰ کی غفاری اور ستاری کامظہر ہے گا۔

یہ باتیں بہت نازک ہیں۔اللہ تعالی ان کو غلط سمجھنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا در کھو، گناہ پر بھی جرات نہیں کرنی چاہئے ،لیکن اگر گناہ ہوجائے تو پھر مایوں بھی نہ ہونا چاہئے ،اللہ تعالی نے تو بہ اور استغفار کے راستے اس لئے رکھے ہیں تا کہ انسان مایوس نہ ہو۔

لہذا اگر بھی گناہ سرز دہوجائے اور اس کے بعد دل میں ندامت کی آ گ بھڑک اُٹھے اور اس

<sup>(</sup>١) الطّلاق: ٣

ندامت کے نتیج میں انسان اللہ تبعالی کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، گڑگڑائے ۔ تو اس رونے اور گڑگڑانے کے نتیج میں بعض اوقات اس کووہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتا تو اس مقام تک نہ چنج سکتا۔

#### حضرت معاوبيه طالثين كاواقعه

حكيم الامت حضرت مولانا تھانوي قدس الله سره نے حضرت معاوید جانٹی كا ایک واقعه لکھا ہے۔حضرت معاویہ بڑھٹۂ روزانہ تہجد کی نماز کے لئے اُٹھا کرتے تھے۔ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی ،حتی کہ تہجد کا وقت نکل گیا۔ چونکہ اس سے پہلے بھی تہجد کی نمازنہیں چھوٹی تھی ، پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ تبجد کی نماز چھوٹ گئی، چنانجیاس کی وجہ سے ان کواس قدر ندامت اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزارِ دیا کہ یا اللہ! مجھ ہے آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی جب اگلی رات کوسوئے تو تہجد کے ونت ایک بزرگوار نے تشریف لاکرآپ کوتبجد کی نماز کے لئے جگانا شروع کردیا کہ اُٹھ کرتبجد پڑھلو۔ حضرت معاوید بن فن فورائھ گئے ،اوراس سے بوچھا کہتم کون ہو؟ اور یہاں کیے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ اہلیس اور شیطان ہوں۔حضرت معاویہ جھٹھ نے بوچھا کہتمہارا کام تو انسان کوغفلت میں مبتلا کرنا ہے۔ نماز کے گئے اُٹھانے سے تمہارا کیا کام؟ شیطان نے کہا: اس سے بحث مت کرو، جاؤ، تہجد پڑھو، اور اپنا کام کرو۔حضرت معاوید براٹھؤنے فرمایا کنہیں، پہلے بتاؤ کیا وجہ ہے؟ مجھے کیوں اُٹھار ہے تھے؟ جب تک نہیں بتاؤ گے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بتایا کہ بات دراصل ہے ہے کہ گذشتہ رات آپ پر میں نے غفلت طاری کردی تھی ، تا کہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہوجائے ، چنانچہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہوگئی ،لیکن تہجد چھوٹ جانے کے نتیج میں آپ نے سارا دن روتے روتے گزار دیا۔اوراس رونے کے نتیج میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے کہ اگرآپ اُٹھ کر تہجد پڑھ لیتے تو آپ کے درجات اتنے بلندنہ ہوتے۔ بیتو بہت خسارے کا سودا ہوا، اس کئے میں نے سوچا کہ آج آپ کواُٹھادوں ، تا کہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ بیدا نہ ہو۔

## ور نہ دوسری مخلوق پیدا کردیں گے

اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگرانسان سیج دل سے تو بہاوراستغفار کرے، اوراللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اورشکشگی کے ساتھ حاضر ہوجائے تو بعض اوقات اس میں انسان کے درجات اشے زیادہ بلند ہوجاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔لہذا بیتو بہواستغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اس کئے اس حدیث میں حضورِ اقدس مُلَاثِیْنَ فر مارہے ہیں کہ گرساری مخلوق بالکل گنا ہ ترک کردے، تو الله تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فر مادیں گے جو گناہ کرے گی۔ پھراللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہاوراستغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کومعاف فر مادیں گے۔

بہرحال،اس حدیث کے ذریعہ حضورِاقدس مُلَّاتِیْم نے ہمیں عملی تعلیم بیدی ہے کہا گربھی غلطی ہوجائے تو مایوس مت ہوجاؤ۔ بلکہ تو ہہ واستغفار کی طرف رجوع کر والبتۃ اپنی طرف سے گناہ کا اقد ام مت کرو، بلکہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو،لیکن اگر گناہ ہوجائے تو تو ہہ واستغفار کرلو۔

## گناہ ہے بچنا فرضِ عین ہے

بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھرتو گناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ گناہ بھی کرتے رہو، اور استغفار اور تو بہ بھی کرتے رہوخوب بمجھے لیجئے کہ گناہ سے بچنا ہرانسان کے
ذمّے فرضِ عین ہے، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گوشئر زندگی میں ہروقت اپنے
آپ کو گناہ سے بچائے ، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت بھی گناہ سرز دہوجائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ تو بہ کرلے یا
اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور اس کے لئے کسی وجہ سے اس کوچھوڑ ناممکن نہیں ہے، مثلاً بینک کی
ملازمت میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں وہ تو بہ واستغفار بھی کرتا رہے۔
روزگار آدی تناش کرتا ہے، لیکن سماتھ میں وہ تو بہ واستغفار بھی کرتا رہے۔

#### بیاری کے ذریعہ درجات کی بلندی

آپ نے بیرحدیث کی ہوگی کہ جب انسان بیار ہوتا ہے تو بیاری ہے گئاہ معاف ہوتے ہیں،
اور اس کے ذریعہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور بیاری جتنی زیادہ شدید ہوگی، استے ہی انسان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔لین کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آ دی اللہ تعالیٰ سے بیاری مانگے؟
یاکوشش کر کے بیار پڑے؟ تا کہ جب میں بیار ہوں گا تو میرے گناہ معاف ہوں گے، اور میر بیاری اس بلند ہوں گے فاہر ہے کہ بیاری الی چیز نہیں جس کو مانگا جائے۔اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی تمنا کی جائے۔ بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس طرف نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی جائے، جس کی تمنا کی جائے۔ بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس طرف ان اور ہمارے درجات بلند طرف سے مجھوا در یہ سوچو کہ اس کے ذریعہ ہمارے گناہ معاف ہور ہے ہیں، اور ہمارے درجات بلند ہور ہے ہیں یا لکل ای طرح گناہ بھی کرنے کی چیز ہیں، بلکہ باز رہنے کی چیز ہے۔اجتناب کرنے کی جورہ ہورگیا تو پھر انسان تو بدواستغفار کی طرف رجوع کرے، تو اس کے درجات بلند ہوں گے، یہ ہو استغفار کی طرف رجوع کرے، تو اس کے درجات بلند ہوں گے، یہ ہے استغفار کی حقیقت۔

## توبداوراستغفار كى تين فشميس

توبداوراستغفار کی تین قشمیں ہیں:

- (۱) ایک گناہوں سے تو بہواستغفار
- (۲) دوسرے طاعت اور عبادات میں ہونے والی کوتا ہیوں سے استغفار
- (۳) تیسرے خود استغفار سے استغفار، یعنی استغفار کا بھی حق ادانہیں کر سکے، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔

## يتحيل تؤبه

پہلی تتم یعنی گناہوں سے استغفار کرنا ہرانسان پر فرضِ عین ہے۔کوئی انسان اس سے مشتنیٰ نہیں۔ ہرانسان اس نے سابقہ گناہوں سے استغفار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلا قدم'' بھیل تو بہ' ہر موقوف ہیں۔ جب تک تو بہ کی پھیل نہیں ہوگا ، چنانچہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لئے کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ بزرگ سب سے پہلے تو بہ کی پھیل کراتے ہیں۔امام غزالی میں فرماتے ہیں:

"هو أول اقدام المريدين"

یعنی جو شخص کسی شخ کے پاس مرید ہونے کے لئے جائے تواس کا سب سے پہلا کا م تکمیل تو بہ ہے،اور شخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے،وہ بھی در حقیقت تو بہ ہی کی بیعت ہوتی ہے، بیعت کے وقت مرید اپنے بچھلے گنا ہول سے تو بہ کرتا ہے۔اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عہد کرتا ہے،اس کے بعد شخ اس کی تو بہ کی تکمیل کراتا ہے۔

#### توبهاجمالي

حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ پھیل تو بہ کے دو درجے ہیں، ایک''تو بہ اہمالی'' اور دوسری ''تو بہ اہمالی'' یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی پچھیلی زندگی کے تمام گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کرکے دھیان میں لاکر ان سب سے اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرے۔''تو بہ اجمالی'' کا بہتر طریقہ بہے کہ سب سے پہلے صلاۃ التو بہ کی نیت سے دور کعت نماز پڑھے،اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، اکساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح وزاری کے ساتھ ایک آیک گناہ کو یاد کرکے یہ دعا کرے کہ یا اللہ! اب تک میری پچھیلی زندگی میں مجھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ کرکے یہ دعا کرے کہ یا اللہ! اب تک میری پچھیلی زندگی میں مجھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ

ظاہری گناہ ہوں یا باطنی ،حقوق اللہ ہے متعلق ہوئے ہوں ، یاحقوق العباد سے متعلق ہوئے ہوں ، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں ، یا بڑے گناہ ہوئے ہوں ۔ یا اللہ! میں ان سب سے تو بہ کرتا ہوں ۔ بیتو بہ اجمالی ہوئی .

## توبه تفصيلي

لیکن توبہ اجمالی کرنے کا میں مطلب نہیں کہ اب بالکل پاک صاف ہو گئے ، اب پچھ نہیں کرنا۔
بلکہ اس کے بعد تو بہ تفصیلی ضروری ہے ، وہ اس طرح کہ جن گنا ہوں کی تلافی ممکن ہے ، ان کی تلافی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان ان کی تلافی نہیں کرے گا ، اس وقت تک اس کی تو بہ کامل نہیں ہوگ ، مثلاً فرض نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تو اب تو بہ کرلی ، لیکن زندگی کے اندر موت سے پہلے ان نمازوں کو قضاء کرنا واجب ہے ، اور اگر تو بہ کرکے اطمینان سے بیٹھ گیا ، اور نمازوں کی قضاء نہیں کی ، تو اس صورت میں تو بہ کامل نہیں ہوئی ، اس لئے کہ جن گنا ہوں کی تلافی ممکن تھی ، ان کی تلافی نہیں کی ، لہذا اصلاح کے اندر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تو بہ کی تحکیل کرے ، جب تک بنہیں کرے گا ، اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔

#### نماز کا حساب لگائے

تو ہفضیلی کے اندرسب سے پہلا معاملہ نماز کا ہے، پالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں، ان کا حساب لگائے بالغ ہونے کا مطلب سے ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو حیل آٹا تشروع ہوجائے ، کین اگر جب اس کو حیل آٹا تشروع ہوجائے ، کین اگر کسی کے اندر پیعلامتیں ظاہر نہ ہوں تو اس صورت ہیں جس دن پندرہ سال عمر ہوجائے اس وقت وہ بالغ ہوجاتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس پر بالغ ہوجا تا ہیں جا نہاز بھی فرض ہے ، روز سے بھی فرض ہیں۔ اور دوسر فر اکفنی دیدیہ بھی اس پر لاگوہوجا کیں گے الماز انسان سب سے پہلے بیر حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں ، اس وقت سے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور بجینین ہی سے ماں باپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی۔ جس کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضاء ہی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سجان اللہ۔ اور ایک مسلمان کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضاء ہی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سجان اللہ۔ اور ایک مسلمان گھرانے میں ایسا ہی ہونا چاہئے ، اس لئے کہ حضورِ اقدس منا پڑھ کا ارشاد ہے کہ جب بجے ہیں اس کے کہ حضورِ اقدس منا پڑھ کا ارشاد ہے کہ جب بجے ہیں اس کی کہ جوائے تو اس کو مارکر نماز پڑھواؤ (۱) لیکن ہوجائے تو اس کو مارکر نماز پڑھواؤ (۱) لیکن ہوجائے تو اس کو مارکر نماز پڑھواؤ (۱) لیکن ہوجائے تو اس کو مارکر نماز پڑھواؤ (۱) لیکن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ١٨ ٤ ، مسند أحمد، رقم: ٢٥٠٢

اگر بالفرض بالنع ہونے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ کئیں، تو ان کی تلافی کرنا فرض ہے۔

تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کریاد کرے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں باقی
ہیں۔ اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن ہوتو ٹھیک ٹھیک حساب لگالے، لیکن اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا
ممکن نہ ہوتو اس صورت میں ایک محتاط اندازہ کر کے اس طرح حساب لگائے کہ اس میں نمازیں پچھ
زیادہ تو ہوجا ئیں، لیکن کم نہ ہوں۔ اور پھر اس کو ایک کا پی میں لکھ لے کہ '' آج اس تاریخ میرے ذھے
اتنی نمازیں فرض ہیں اور آج سے میں ان کو ادا کرنا شروع کررہا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان
نمازوں کو ادانہ کرسکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیدادا کردیا جائے''

#### ایک وصیت نامه لکھ لے

یہ وصیت لکھنا اس لئے ضروری ہے کہ گر آپ نے یہ وصیت نہیں لکھی، اور قضاء نماز وں کوادا کرنے سے پہلے آپ کا انتقال ہوگیا تو اس صورت میں ورثاء کے ذمے شرعاً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز وں کا فدیدادا کریں۔ یہ فدیدادا کرنا ان کی مرضی پر موقو ف ہوگا، چاہیں تو دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔ اگر فدیدادا کریں گے تو یہ ان کا احسان ہوگا۔ شرعاً ان کے ذمے فرض و واجب نہیں لیکن اگر آپ نے فدیدادا کریں گے تو یہ ان کا احسان ہوگا۔ شرعاً ان کے ذمے فرض و واجب نہیں لیکن اگر آپ نے فدیدادا کریں۔ آپ نے فدیدادا کریں۔ وہ کال مال کے ایک تہائی ترکہ کی صد تک اس وصیت کونا فذکریں، اور نماز وں کا فدیدادا کریں۔ حضور اقدی مؤلی از کہ کی صد تک اس وصیت کونا فذکریں، اور نماز وں کا فدیدادا کریں۔ حضور اقدی مؤلی بات وصیت لکھنے کے لئے موجود ہوتو اس کے لئے دور اتنی بھی وصیت لکھے بغیر کرارنا چائر نہیں' (۱)

لہذا اگر کسی کے ذھے نمازیں قضاء ہیں تو اس حدیث کی روشیٰ میں اس کو وصیت لکھنا ضروری ہے۔ ابہم لوگوں کو ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کررکھا ہوا ہے، حالا نکہ وصیت نامہ نہ لکھنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جب تک وصیت نامہ نہیں لکھے گا،اس وقت تک بیدگناہ ہوتار ہے گا۔اس لئے فورا آج ہی ہم لوگوں کو اپنا وصیت نامہ لکھ لیمنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب الوصایا، رقم: ۲۵۳۳، صحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب، رقم: ۲۰۷۳، صحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب، رقم: ۲۰۷۳، سنن الترمذی، کتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء فی الحث علی الوصیة، رقم: ۸۹۲، سنن النسائی، کتاب الوصایا، باب الکراهیة فی تأخیر الوصیة، رقم: ۳۵۵۷، سنن أبی داؤد، کتاب الوصایا، باب ما جاء فی ما یؤمر به من الوصیة، رقم: ۲۲۷۸، سنن ابن ماجه، کتاب الوصایا، باب الحث علی الوصیة، رقم: ۲۲۹۰، مسند أحمد، رقم: ۲۳۹

## ''قضاءعمری'' کی ادا ئیگی

اس کے بعدان قضاء نمازوں کوادا کرنا شروع کردے۔ان کو''قضاء عمری'' بھی کہتے ہیں۔
اس کاطریقہ ہے ہے کہ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء بھی پڑھ لے،اورا گرکس کے پاس وقت زیادہ ہوتو ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، تا کہ جتنی جلدی ہے نمازیں پوری ہوجا ئیں اتناہی بہتر ہے۔ بلکہ وقتی نمازوں کے ساتھ جونوافل ہوتے ہیں،ان کے بجائے قضاء نماز پڑھ لے،اور نماز فجر کے بعداور عصر کی نماز کے بعدافل نے عصر کی نماز کے بعدافل نے اپنی نماز پڑھنا تو جائز نہیں، لیکن قضاء نماز پڑھنا جائز ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرمادی ہے۔ہمیں چا ہے کہ ہم اس آسانی سے فائدہ اُٹھا نیں۔اور جتنی نمازیں اداکرتے جائیں،اس کا پی میں ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائیں کہ اتنی اداکر لیں،اتنی باقی ہیں۔

#### سنتوں کے بجائے قضاءنماز پڑھنا درست نہیں

بعض لوگ بیمسئلہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذمے قضاء نمازیں بہت باقی ہیں تو کیا ہم سنتیں پڑھنے کے بجائے قضاء پڑھ سکتے ہیں ؟ تا کہ قضاء نمازیں جلد پوری ہوجا ٹیں اس کا جواب بیہ ہے کہ سنتِ موکدہ پڑھنی جا ہے ،ان کوچھوڑ نا درست نہیں۔البتہ نوافل کے بجائے قضاء نمازیں پڑھنا جائز ہے۔

#### قضاءروز ول كاحساب اور وصيت

ای طرح روزوں کا جائزہ لیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے اب تک روزے چھوٹے ہیں یانہیں؟ اگر نہیں چھوٹے تو بہت اچھا، اگر چھوٹ گئے ہیں تو ان کا حساب لگا کراپنے پاس وصیت نامہ کی کا پی میں لکھ لیس کہ آج فلاں تاریخ کومیرے ذے اتنے روزے باقی ہیں۔ میں ان کی ادائیگی شروع کررہا ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی میں ان کوا دانہیں کرسکا تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ میں سے ان روزوں کا فدید ادا کردیا جائے۔ اس کے بعد جتنے روزے ادا کرتے جائیں، اس وصیت نامہ کی کا پی میں لکھتے جائیں کہ استان روزے ادا کرتے جائیں، اس

#### واجب زكوة كاحساب اوروصيت

اسی طرح زکوۃ کا جائزہ لیں، بالغ ہونے کے بعد زکوۃ ادا کرنا فرض ہوجاتا ہے۔لہذا بالغ ہونے کے بعدا گراپی ملکیت میں قابل زکوۃ اشیاء تھیں،اوران کی زکوۃ ادانہیں کی تھی،تو اب تک جتنے سال گزرے ہیں، ہرسال کی علیحدہ زکوۃ نکالیں،اوراس کا باقاعدہ حساب لگائیں۔اور پھرز کوۃ ادا کریں۔اوراگر یادنہ ہوتو پھراختیاط کر کے انداز ہ کریں۔جس میں زیادہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن کم نہ ہو۔اور پھراس کی ادائیگی کی فکر کریں۔اوراس کواپنے وصیت نامہ کی کا پی میں لکھے لیں۔اور
جتنی زکوۃ ادا کردیں،اس کو کا پی میں لکھتے چلے جائیں۔اورجلدازجلدادا کرنے کی فکر کریں۔
اسی طرح جج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے،اگر جج فرض ہے اوراب تک ادانہیں کیا،تو
جلدازجلداس سے بھی سبکدوش ہونے کی فکر کریں۔ بیسب حقوق اللہ ہیں،ان کوادا کرنا بھی''تو ہے سیلی''

#### حقوق العبا دا دا کرے یا معاف کرائے

''اگر میں نے کسی کوکوئی تکلیف تبہنچائی ہو، یا کسی کوکوئی صدمہ پہنچایا ہو، یا کسی کا کوئی حق میں نے کسی کوکوئی صدمہ پہنچایا ہو، یا کسی کا کوئی حق میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ شخص آ کر مجھ سے بدلہ لے لیے، یا معان کردیے''(۱)

لہذا جب حضورِ اقدس مُن اللهٰ معافی ما نگ رہے ہیں تو ہم اور آپ کس شار میں ہیں، لہذا زندگی میں اب تک جن جن لوگوں سے تعلقات رہے، یا لین دین کے معاملات رہے، یا اُٹھنا بیٹھنا رہا، یا عزیز وا قارب ہیں، ان سب سے رابطہ کر کے زبانی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں اور اگر ان کا تہمارے ذمے کوئی مالی حق نظے تو اس کوادا کریں، اور اگر مالی حق نہیں ہے، بلکہ جانی ہے، مثلا کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو برا بھلا کہد دیا تھا، یا کسی کوصد مہ پہنچایا تھا، ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ فیبت کی تھی، کسی کو برا بھلا کہد دیا تھا، یا کسی کوصد مہ پہنچایا تھا، ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضورِ اقدس من اللہ تا نے فرمایا:

''آگر کسی شخص نے دوسر مے خص پرظلم کررکھا ہے جاتے وہ جانی ظلم ہویا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے معافی مانگ لیے ، یا سونا جاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حساب صاف کر لے جس دن نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ہوگا، کوئی سونا جاندی کا منہیں آئے گا''(۲)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، باب ما جاء في وداعه (٢٧/٩)

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب المظالم والغصب، باب من کانت له مظلمة عند الرجل محللها له،
 رقم: ۲۲۲۹، مسند أحمد، رقم: ۹۲٤۲

#### فكرآ خرت والول كاحال

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطافر ماتے ہیں، وہ ایک ایک شخص کے پاس جاکران کے حقوق اداکرتے ہیں۔ عان سے حقوق کی معافی کراتے ہیں۔ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ای سنت پڑمل کرتے ہوئے "العدر والنظر" کے نام سے ایک رسالہ لکھ کراپے تمام اہل تعلقات کے پاس بھیجا جس میں حضرت نے یہ لکھا کہ چونکہ آپ سے میرے تعلقات رہے ہیں۔ خدا جانے کس وقت کیا فلطی مجھ سے ہوئی ہو، یا کوئی واجب حق میرے ذمے باقی ہو۔ خدا کے لئے آج مجھ سے وہ حق میرے ذمے باقی ہو۔ خدا کے لئے آج مجھ سے وہ حق وصول کرلیں، یا معاف کردیں۔

اس طرح میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب میراند نے بھی اپ تمام تعلقات رکھنے والوں کو'' کچھ تلافی مافات' کے نام سے ایک خط لکھ کر بھجوایا۔ حضورِ اقدس مُلَّالِیْم کی سنت کی اتباع میں ہمار سے بزرگوں کا پیر معمول رہا ہے ، اس لئے ہر آ دمی کو اس کا اہتمام کرنا چا ہے۔ بیسب با تیں '' تو بہ ضیلی'' کا حصہ ہیں۔

## حقوق العباد با قی رہ جائیں توج

یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ ''حقوق اللہ' تو بہہے معاف ہوجاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے لیکن حضرت تھانوی قدس اللہ سر وفر ماتے ہیں کہ ایک آدمی سے زندگی ہیں حقوق العباد ضائع ہوئے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ، اور اب لوگوں سے معلوم کر رہا ہے کہ میرے ذمے کی شخص کے کیا حقوق کی ادائیگی کی فکر شروع کر دی ، اور اب لوگوں سے معلوم کر رہا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی تعمیل نہیں کر پایا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہوگیا ، اب سوال سے ہے کہ چونکہ اس نے حقوق کی ادائیگی کمل نہیں کی تھی ، اور معاف بھی نہیں کرائے تھے ، کیا آخرت کے عذا ب سے اس کی نجات اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ حضرت تھانوی پڑھنے فر ماتے ہیں کہ اس شخص کوئی مادیس ہونا چا ہے ، اس لئے کہ جب شخص حقوق کی ادائیگی اور تو بہ کے راستے پر چل پڑا تھا ، اور کوشش بھی شروع کر دی تھی ، تو انشاء اللہ ، اس کوشش کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالی اس کے کوشش بھی شروع کر دی تھی ، تو انشاء اللہ ، اس کوشش کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالی اس کے کوشش بھی شروع کر دی تھی ، تو انشاء اللہ ، اس کوشش کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالی اس کے اصحاب بھوق تی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کوراضی فر مادیں گے ، اور وہ اصحاب بھوتی کی اس کوشش کی برکت سے آخرت میں اللہ تعالی اس کے ۔

#### اللدتعالى كي مغفرت كاعجيب واقعه

دلیل میں حضرت تھانوی میشیانے حدیث شریف کا وہمشہور واقعہ پیش کیا کہ ایک شخص نے ننانوے آ دمیوں کونل کر دیا تھا۔اس کے بعد اس کونو بہ کی فکر لاحق ہوئی۔اب سوچا کہ میں کیا کروی۔ چنانچہوہ عیسائی راہب کے باس گیا، اور اس کو جاکر بتایا کہ میں نے اس طرح ننانوے آ دمیوں کوفتل كرديا ہے، تو كياميرے لئے تو به كا اور نجات كا كوئى راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب ديا كه تو تباہ ہوگیا ، اور اب تیری تناہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں ، تیرے لئے نجات کا اور تو بہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کروہ مخض مایوں ہوگیا۔اس نے سوچا کہ ننانوے قبل کردیئے ہیں، ایک اور سہی، چنانچهاس را هب کوبھی قتل کردیا۔اورسو کاعد دیورا کر دیا۔لیکن دل میں چونکہ تو بہ کی فکر لگی ہوئی تھی ،اس کئے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کومل گیا۔ اور اس ہے جاکرا پناسارا قصہ بتایا۔اس نے کہا کہاس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں،ابتم پہلے تو بہرو، اور پھراس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ ،اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ تو بہ کرنے میں مخلص تھا۔ اس لئے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راہتے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اینے آپ کو سینے کے بل تھییٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جارہا تھا۔ تا کہ میں اس بستی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوجاؤں۔ آخر کارجان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے کئے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے ۔اور دونوں میں اختلاف شروع ہوگیا۔ ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ پیخف تو بہ کرکے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جار ہا تھا ،اس کئے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے سوآ دمیوں کونل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی ، لہنرااس کی روح ہم لے جائیں گے۔آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بیددیکھا جائے کہ پیخض کونسی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلاتھا،اس سے زیادہ قریب ہے، یا جس بستی کی طرف جار ہا تھا،اس سے زیادہ قریب ہے۔اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف جار ہا تھا اس ہے تھوڑ اقریب ہے۔ چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے ۔ الله تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کومعاف فر مادیا۔ (۱)

حضرت تھانوی میالیہ فرماتے ہیں کہ اگر چہ اس کے ذمے حقوق العباد تھے، کیکن چونکہ اپنی

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله، رقم: ٤٩٦٧، سنن ابن ماجه،
 کتاب الدیات، باب هل لقاتل مؤمن توبة، رقم: ٢٦١٢، مسند أحمد، رقم: ٦٣٧٠

طرف ہے کوشش شروع کردی تھی ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔اس طرح جب کی انسان کے ذمے حقوق العباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کردے، اور اس فکر میں لگ جائے اور کچر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ وہ اصحابِ حقوق کو قیامت کے دن راضی فرمادیں گے

۔ بہرحال، بیددونتم کی تو ہہ کرلیں۔ایک تو ہہا جمالی،اورا یک تو بہ نصیلی،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے ،آمین۔

#### بجيلے گناہ بھلا دو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ فر مایا کرتے تھے کہ جب تم بید دونوں قسم کی تو بہ کرلو، تو اس کے بعدا ہے بچھلے گنا ہوں کو باد بھی نہ کرو، بلکہ ان کو بھول جاؤ۔ اس لئے کہ جن گنا ہوں سے تم تو بہ کر چکے ہو، ان کو باد کرنا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی نا قدری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بید وعدہ فر مالیا ہے کہ جب استغفار کرو گے، اور تو بہ کرو گے تو میں تمہاری تو بہ کو قبول کرلوں گا۔ اور تمہارے نامہ اعمال سے مثادوں گا اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فر مادیا۔ کین تم الثا ان گنا ہوں کو یا دکر کے ان کا وظیفہ پڑھر ہے ہو۔ بیان کی رحمت کی نا قدری ہے۔ کیونکہ ان کی یاد بعض او قات حجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لئے ان کو یا دمت کرو، بلکہ بھول جاؤ۔

## یادآنے پراستغفار کرلو

محقق اورغیر محقق میں یہی فرق ہوتا ہے۔غیر محقق بعض اوقات اُلٹا کام بتادیتے ہیں۔میرے ایک دوست بہت نیک تھے۔ ہروقت روزے ہے ہوتے تھے، تبجد گزار تھے، ایک پیرصاحب سے ان کاتعلق تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیرصاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تبجد کی نماز کے لئے اُٹھوتو تبجد پڑھنے کے بعد اپنے بچھلے سارے گناہوں کو یاد کیا کرو، اور ان کو یاد کرکے خوب رویا کرولیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بھٹے فرمایا کرتے تھے کہ پیطریقہ درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو تو بہ کے بعد ہمارے بچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال سے مٹادیا ہے۔ لیکن تم ان کو یاد کرکے بی فاہر کرنا چاہتے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں مٹایا، اور میں تو ان کو مثنے نہیں دوں گا، بلکہ ان کو یاد کروں گا، تو اس طریقے میں اللہ تعالی کی شانِ رحمت کی ناقد ری اور ناشکر کے ہے، اس لئے کہ جب انہوں نے تہمارے اعمال نامے سے ان کو مٹادیا ہے تو اب ان کو بھول جاؤ، ان

کو یا دمت کرو ، اوراگر کبھی ہے اختیار ان گنا ہوں کا خیال آ جائے تو اس وفت استغفار پڑھ کراس خیال کوختم کر دو۔

#### حال كو درست كرلو

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب بھی ہے۔ کیا اچھی بات بیان فرمائی ، یا در کھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جبتم تو بہ کر چکوتو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو۔اس لئے کہ جب تو بہ کرلی تو بیا میدر کھو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاء اللہ۔اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا ، کیا نہیں ہوگا۔حال جواس وقت گزرر ہا ہے ،اس کی فکر کرو کہ بید درست ہوجائے ، بیاللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرجائے ،اوراس میں کوئی گناہ سرز دنہ ہو۔

آج کل ہمارا میا حال ہوگا ہیں طرح بخش ہوگ ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوی پیدا ہوکر حال بھی ہیں اب ہمارا کیا حال ہوگا ہیں طرح بخش ہوگ ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوی پیدا ہوکر حال بھی خراب ہوجاتا ہے ۔ یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت تو بہ کر بھی لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے ارے میسوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گا، اس وقت دیکھا جائے گا۔ اس وقت کی فکر کرو جوگز ررہا ہے ، اس لئے کہ یہی حال ماضی بن رہا ہے ، اور ہر مستقبل کو حال بنتا ہے ۔ اس لئے کہ بہی حال ماضی بن رہا ہے ، اور ہر مستقبل کو حال بنتا ہے ۔ اس لئے کہ بہی حال ماضی کو یاد کر کے مالیوں مت ہوجاؤ ۔ حقیقت میں شیطان ہمیں لئے بہا تا ہے ، وہ یہ ورغلا تا ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو کہم کتنے بڑے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو ۔ اور اپنے مستقبل میں کیا ہے گا؟ اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو خراب کرتا رہتا ہے ۔ اس لئے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ ۔ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ کرتا رہتا ہے ۔ اس لئے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ ۔ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ کرتا رہتا ہے ۔ اس لئے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ ۔ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ کرتا رہتا ہے ۔ اس لئے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ ۔ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ کرتا رہتا ہم سب کو یہ فکر عطافر ماد ۔ آمین ۔

عَنُ آبِيُ قَلَابَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى قَالَ: إِنَّ اللّهَ لَمَّا لَعَنَ اِبُلِيْسَ سَأَلَهُ النَّظُرَةَ، فَٱنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا آخُرُجُ مِنْ قَلْبِ ابْنِ ادَمَ مَا دَامَ فِيُهِ الرُّوُحُ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِيُ لَا آحُجَبُ عَنُهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ الرُّوْحُ فِي الْجَسَدِ. (١)

#### خيرالقرون

حضرت ابوقلابۃ میں ہوے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اگر کسی نے اسلام کی حالت میں حضورِاقدس مُنَافِیْنِم کی زیارت کی ہو،اس کو''صحابیٰ'' کہتے ہیں،اور جس نے اسلام کی حالت میں

<sup>(</sup>١) كتاب الزهد لإبن المبارك، رقم: ١٠٤٥ (١/٣٦٩)، الدرالمنثور (٢/٢٠٤)

کسی صحابی کی زیارت کی ہو،اس کو'' تا بعی'' کہتے ہیں،اورا گرکسی نے اسلام کی حالت میں کسی تا بعی کی زیارت کی ہوتو اس کو'' تبع تا بعی'' کہتے ہیں، یہ تین قرون ہیں،جن کوحضورِا قدس مَثَاثِیْم نے خیرالقرون قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ مَثَاثِیْم نے ارشادفر مایا:

"خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنُ يَلُوْنَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمُ"(١)

لیمی سب سے بہتر بن لوگ میر کے زمانے کے لوگ ہیں، پھروہ لوگ جوان کے متصل ہیں، اور پھروہ جو ان کے متصل ہیں، اور پھروہ جو ان کے متصل ہیں لہذا حضرات صحابہ کرام پڑھ ہیں گی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تا بعین کو بھی بڑا اُونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوقلابۃ میں البعین میں سے ہیں۔ انہوں نے براہِ راست حضورِ اقدس مَن اللہ کا میں کہ کہن متعدد صحابہ کرام حی اُلٹی کی زیارت کی ہے، اور حضرت انس جھٹو کے خاص شاگرد ہیں۔

## حضرات تابعين كي احتياط اور ڈر

بیحدیث جوحضرت ابوقلابہ میں نے بیان فر مائی ہے، اگر چہ اپنی مقولے کے طور پر بیان فر مائی ہے، اگر چہ اپنی عقل سے ایسی بات نہیں فر مائی ہے، کیکن حقیقت میں بیحدیث ہے، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی عقل سے ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ اور اپنے مقولے کے طور پر اس لئے بیان فر مایا کہ حضرات تا بعین حضورِ اقدس من اللہ کے کہ کہیں کوئی بات منسوب کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لئے کہ کہیں کوئی بات منسوب کرنے میں اور کی خیج ہوجائے کہتم نے حضورِ اقدس مناقظ کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضورِ اقدس مناقظ کی طرف غلط بات منسوب کردی، اس لئے کہ حضورِ اقدس مناقظ کی کارشاد ہے:

"مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلُيتبوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "(٢)

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الشهادات، باب لا یشهد علی شهادة جور إذا أشهد، رقم: ۲٤٥٨، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، رقم: ۲۰۲۱، سنن الترمذی، کتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء فی القرن الثالث، رقم: ۲۱٤۷، مسند أحمد، رقم: ۳٤١٣۔

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب العلم، باب اثم من كذب على النبى، رقم: ١٠٧، صحيح مسلم، مقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله، رقم: ٤، سنن الترمذى، كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله، رقم: ٢٥٨٣، سنن أبى داؤد، كتاب العلم، باب في التشديد في الكذب على رسول الله، رقم: ٣١٦٦، سنن ابن ماجه، المقدمة، باب في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله، رقم: ٣٠، مسند أحمد، رقم: ١٥٥، سنن الدارمي، المقدمة، باب اتقاء الحديث عن النبي والتثبت فيه، رقم: ٣٣٠.

یعنی'' جوشخص جان ہو جھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، اور میری طرف الیں بات منسوب کرے جومیں نے نہیں کہی تو اس کو چاہئے کہ اپنا ٹھ کانہ جہنم میں بنالے''اتنی سخت وعید آپ سُلِیْمُ نے بیان فر مائی۔اس لئے صحابہ کرام اور تابعین حدیث بیان کرتے ہوئے کرزتے تھے۔

## حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی جائے

ایک تابعی ایک حابی بھائی ہو گھڑے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ صحابی ہمارے سامنے حضورِ اقدس سَرَّا اِلَّیْ کی کوئی حدیث ہیان فرماتے تو اس وقت ان کا چرہ پیلا پڑجا تا تھا، اور بعض اوقات ان پرکیکی طاری ہوجاتی تھی، کہ کہیں کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہوجائے حی کہ بعض صحابہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ حضورِ اقدس سَرُّا اُلِیْ اِن اس طرح کی، یا اس جیسی، یا اس قسم کی بات بیان فرمائی تھی، ہوسکتا ہے کہ میرے سے بیان کرنے میں پھوائٹ پھیر ہوگیا ہو۔ یہ سب اس لئے کرتے تاکہ حضورِ اقدس سَرُّا اُلِیْ کی طرف کوئی بات غلامنسوب کرنے کا گناہ نہ ہواس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ماتا ہے کہ ہم لوگ بساوقات تحقیق اور احتیاط کے بغیر احادیث بیان کرنی شروع کردیتے ہیں۔ ذراسی کوئی بات کہیں من ور آ ہم کے کہدویا کہ حدیث میں یوں آیا ہے، حالا تکہ بید دیکھے کہ حابہ کرام می اُلٹی جنہوں نے براور است حضورِ اقدی میں اور آپ میں ، وہ کتی احتیاط کررہے ہیں۔ لیکن ہم اس میں احتیاط تھی کہ الفاظ معلوم نہ ہوں، اس وقت تک اس کوحدیث کے طور پر بیان نہیں کرتا جاب کیا تاہ دیث بیان کر فرمارہ بین کہ حضورِ اقدی میں احتیاط سے کام لینا جابے اس حدیث میں و کھے کہ حضرت ابوقل بیت بیسی فرمارہ بین کہ حضورِ اقدی میں اور اور کی ہو کے کہ حدیث میں میں میں وہ کھی کہ حضرت ابوقل بیت ہوئی بیٹ میں میں بیت میں دیکھے کہ حضرت ابوقل بیت ہوئی ہیں فرمارہ بین کرمارہ بین کہ حضورِ اقدی میں بیت میں بیت میں دیکھے کہ حضرت ابوقل بیت ہوئی ہی میں میں دیکھے کہ حضرت ابوقل ہے ہیں، حالا تکہ حقیقت میں بیحدیث ہے۔ بیات کو میں بیت میں دیکھے کہ حضرت ابوقل ہے جیس میں میں دیکھے کہ حضرت ابوقل ہے ہوں فرمارہ بین فرمارہ بین میں دیت ہوں۔

بہرحال، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کوراند ہُ درگاہ کیا ہرمسلمان کو بیہ واقعہ معلوم ہے کہ ابلیس کو تھم دیا گیا کہ وہ حضرت آ دم علیلہ کو تجدہ کرے۔اس نے انکار کردیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کوراندۂ درگاہ کردیا۔

# ابلیس کی بات درست تھی الیکن

ایک بات یہاں یہ بچھ لیں کہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر ابلیس جو بات کہہ رہا تھا، وہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ بپیثانی تو آپ کے لئے خاص ہے۔ یہ بپیثانی تو صرف آپ کے سامنے جھک سکتی ۔ یہ خاک بتا جس کوآپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ میراسجدہ تو آپ کے لئے ہتو بظاہر یہ بات غلط نہیں تھی۔ لیکن یہ

بات اس لئے غلط ہوئی کہ جس ذات کے آگے سجدہ کرنا ہے، جب وہ ذات خود ہی تھکم دے رہی ہے کہ اس خاکی پتلے کو سجدہ کرو۔ تو اب چوں و چرا کی مجال نہ ہونی چاہئے تھی۔ اس تھکم کے بعد پھر اپنے عقلی گھوڑ نے نہیں دوڑانے چاہئیں تھے کہ بیرخاکی پتلا سجدہ کرنے کے لائق ہے یانہیں؟

دیکھئے! فی الواقع آدمی سجدہ کے لائق تو نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضورِافدس سُائڈ کِم آخری اُمتاس دنیا میں آئی تو ہمیشہ کے لئے بیتھم دے دیا گیا کہ اب کسی انسان کوسجدہ کرنا جا ترنہیں \_معلوم ہوا کہ اصل حکم بہی تھا کہ انسان کوسجدہ کرنا کسی حال میں بھی جا ترنہیں تھا،لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی حکم فرما ئیں کہ سجدہ کروتو اب عقلی گھوڑ نے نہیں دوڑ انے چاہئیں ۔شیطان نے پہلی غلطی بیری کہ اپنی عقل کے گھوڑ ہے دوڑ انے شروع کردیئے۔

## میں آ دم سے افضل ہوں

دوسری غلطی میر کی گرشیطان نے مجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے بینبیں کہا کہ بیہ پیشانی تو آپ کے لئے ہے، بلکہ بیروجہ بتائی کہائی آدم کوآپ نے مٹی سے بنایا ہے،اور مجھےآپ نے آگ سے بنایا ہے،اورآ گ مٹی سے افضل ہے،اس لئے میں اس کو مجدہ نہیں کرتا،اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کوراندۂ درگاہ کردیا،اور حکم دے دیا کہ یہاں سے فکل جاؤ۔

## الله تعالیٰ ہے مہلت ما نگ لی

بہرحال، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کوراندہ ورگاہ کیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی،اور کہا:

"أَنْظِرُ نِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ"(١)

اے اللہ، مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے جس وقت آپ لوگوں کو اُٹھا ئیں گے، یعنی میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہآئے۔

#### شيطان براعارف تھا

حضرت تھانوی ﷺ فرماتے تھے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ''ابلیس'' اللہ تعالیٰ کی بہت معرفت رکھتا تھا، بہت بڑا عارف تھا، کیونکہ ایک طرف تو اس کو دھتکارا جار ہا ہے، راندہُ درگاہ کیا جار ہا ہے، جنت سے نکالا جار ہا ہے ،اللہ تعالیٰ کا اس پرغضب نازل ہور ہا ہے، کیکن عین غضب کی حالت میں

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٤

بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ما تک لی ، اور مہلت ما تک لی۔ اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے ، اور غضب کی حالت میں بھی اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں ، چنا نچیاس نے مہلت مانگ لی۔

#### میں موت تک اس کو بہکا تارہوں گا

چنانچاللدتعالی نے جواب میں فرمایا:

"إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيُنَ o إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (١)

ہم تہہیں قیا مت تک کے لئے مہلت دیئے ہیں، تہہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی، جب مہلت مل گئی تو اب اللہ تعالی سے خاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میں اپنی آئے گئی تو اب اللہ تعالی سے خاطب ہو کر کہتا ہوں کہ میں ابنی آدم کے دل ہے اس وقت تک نہیں نکلوں گا، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، یعنی موت آنے تک نہیں نکلوں گا۔ اور بیدا بن آدم جس کی وجہ سے مجھے را ندہ درگاہ ہونا پڑا، اس کے دل میں غلط تم کے خیالات ڈالٹار ہوں گا، اس کو رہم کا تا رہوں گا، گنا ہوں کی خواہش، اس کے داعیے ، اس کے محر کات اس کے دل میں بیدا کرتا رہوں گا، اور اس کو گنا ہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، جب تک وہ زندہ اس کے دل میں بیدا کرتا رہوں گا، اور اس کو گنا ہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، جب تک وہ زندہ

#### میں موت تک توبہ قبول کرتار ہوں گا

شیطان کے جواب میں اللہ تعالی نے بھی اپنی عزت کی قتم کھائی ، اور فر مایا کہ میری عزت کی قتم میں اس ابن آ دم کے لئے تو بہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا ، جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے۔ تو میری عزت کی قتم کھا تا ہوں میں روح باقی ہے۔ تو میری عزت کی قتم کھا تا ہوں کہ میں اس کے لئے تو بہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو اگر زہر ہے، تو میں نے ہرابن آ دم کواس زہر کا تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے لئے تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب ابن آ دم گنا ہوں سے تو بہ کر لئے گاتو میں تیرے سارے مکروفریب اور تیرے سارے بہکاوے کواس تو بہ کے نتیج میں ایک آن میں ختم کردوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کے لئے اپنی رحمت کا عام اعلان فرمادیا ، اور فرمادیا کہ میں شیمارے اور فرمادیا کہ میں سے تم نجات نہیں پا سے ۔

## شیطان ایک آز مائش ہے

بات دراصل میہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہاری ذراس آ زمائش اور امتحان کے لئے پیدا کر دیا ہے، ہم نے ہی اس کو بنایا، اور ہم نے ہی اس کو بہکانے کی طاقت دی ہے۔لیکن ایسی طاقت نہیں دی کہتم اس کوزیر نہ کرسکو۔قرآن نے صاف اعلان کر دیا:

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴾ (١)

لیمی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، اورا تنا کمزور ہے کہ اگر کوئی شخص اس شیطان کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا، تو جس گناہ پر آمادہ کرنا چاہ رہا ہے میں وہ گناہ نہیں کروں گا تو شیطان اس وقت پکھل جاتا ہے۔ یہ شیطان بر دلوں پر اور ان لوگوں پر شیر ہوجا تا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چراتے ہیں، اور جو گناہوں کوچھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن بالفرض اگر اس کا داؤچل جائے، اور کوئی ہے ہمت آ دمی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے تو بہ کا تریاق پیدا کردیا ہے، ہمارے جائے، اور کوئی ہے ہمت آ دمی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے تو بہ کا تریاق پیدا کردیا ہے، ہمارے باس آ جاؤ، اور اپنے گناہ سے گناہوں کا افر اور کوئی یا اللہ، ہم سے غلطی ہوگئی، اور اپنے گناہ سے تو بہ کرو، اور کہو، پاس آ جاؤ، اور اپنے گناہ سے گا ذئب و آٹون ایک کہ میں شیطان کا سار ااثر ایک کمی میں زائل ہوجائے گا۔

## بہترین گناہ گار بن جاؤ

چنا نچهای وجه سے ایک دوسری حدیث میں حضورِ اقدس سَلَقَهُمْ نَے فُر مَایانِ ((کُلُّ بَنِی آدَمِ خَطَّاةٌ وَخَیْرُ الْخَطَّائِیْنَ النَّوَّابُوْنَ))(٢)

تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے، عربی میں ''خطاء'' اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ غلطیاں کرے، اور جومعمولی غلطی کرے اس کوعربی میں ''خاطی'' کہتے ہیں، یعنی غلطی کرنے والا، اور ''خطاء'' کے معنی ہیں: بہت زیادہ غلطی کرنے والا، تو فر مایا کہتم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے ۔ لیکن ساتھ میں میں جوتو بھی بہت کرتا ہے اس ساتھ میں میں جوتو بھی بہت کرتا ہے اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ دنیا کے اندر تم سے گناہ بھی ہوں گے، گناہوں کے داعیے حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کردیا کہ دنیا کے اندر تم سے گناہ بھی ہوں گے، گناہوں کے داعیے

<sup>(1)</sup> النساء: ٢٧

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٢٤٢٣، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم: ٢٤١١، مسند أحمد، رقم: ٢٢٥٧١، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في التوبة، رقم: ٢٦١١.

بھی پیدا ہوں گے، کین ان کے آگے ڈٹ جانے کی کوشش کرو، اور اس کے آگے جلدی ہے، تھیارمت ڈالا کرو، اور اگر بھی گناہ ہوجائے تو بھر مابوس ہونے کے بجائے ہمارے حضور حاضر ہوکرتو بہ کرلیا کرو۔ یہاں بھی'' نوّاب' کا صیغہ استعال کیا۔'' تا ئب' نہیں کہا، اس لئے کہ تا ئب کے معنی ہیں' تو بہ کرنے والا' اور'' نوّاب' کے معنی ہیں' بہت تو بہ کرنے والا' ، مطلب سے ہے کہ صرف ایک مرتبہ تو بہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ ہرمرتبہ جب بھی گناہ ہوجائے تو اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرتے رہو، اور جب کثر ت سے تو بہ کرو گے تو بھر انشاء اللہ شیطان کا داونہیں چلے گا، اور شیطان سے حفاظت رہے گی۔

## اللّٰد کی رحمت کے سو حصے ہیں

عَنُ أَيِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ مَ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزُءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ يَسْعَةً وَيَسْعِينَ، وَٱنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزُءًا وَاحِدًا، ذَلِكَ الْجُزُهُ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرُفَعَ الدَّابَّةُ خَافِرَهَا عَنُ وَلَلِهُ خَشِيةً أَنُ تُصِيبَةً. "(١)

حضرت ابو ہریرہ دل اللہ تعالی سے سوجھے کے ہیں ، ان سویس سے صرف ایک جھہ رحت کااس دنیا نے جورحت پیدا فر مائی ہے، اس کے سوجھے کے ہیں ، ان سویس سے صرف ایک حصہ رحت کااس دنیا میں اُتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسر سے پر رحت کا، ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے باپ اپ بیٹے پر رحم کر رہا ہے، یا ماں اپ بچی کی پر رحم کر رہی ہے، بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ایک دوست دوسر سے دوست پر کر رہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے پر رحم کر رہا ہے، یا ایک دوست دوسر سے دوست پر کر رہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے لوگ بھی آپس میں شفقت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ ایک حصہ رحم کا متجہ اور طفیل ہے، جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ناز ل فر مایا ، حتی کہ گھوڑی کا بچے جب دودھ پینے کے لئے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا یاؤں نے اس دنیا میں ناز ل فر مایا ، جب کہ دوران سے پاؤں بچے کولگ جائے ، یہ بھی اس سوویں کے ذریعہ آخرے میں اللہ تعالی ایے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرما کیں گے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة مائة جزء، رقم: ٥٥٤١، صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة الله تعالٰی وأنها سبقت غضبه، رقم: ٤٩٤٢، مسند أحمد، رقم: ٢٤٠٥٦، سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب ان لله مائة رحمة، رقم: ٢٦٦٦\_

## اس ذات سے مایوسی کیسی؟

اس حدیث کے ذریعہ حضورِ اقدس مُلَقِیْم نے ہمیں یہ بتادیا کہ کیاتم لوگ اس ذات کی رحمت سے مایوں ہوتے ہو، جس ذات نے تمہارے لئے آخرت میں اتنی ساری رحمتیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں ، اس ذات سے مایوی کا اظہار کرتے ہو؟ کیا وہ اپنی رحمت سے تم کو دور کردے گا؟ البتہ صرف اتنی بات ہے کہ ان رحمت ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا دیر ہے۔ اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گنا ہوں سے تو بہ کرو، استغفار کرو، گنا ہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جتنا رجوع کرو ، جتنا رجوع کرو گا، اور آخرت میں رجوع کرو گا۔ تنا ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی ، اور آخرت میں تمہار ابیر و پار کردے گی۔

#### صرف تمنا كرنا گافی نہیں

لیکن بیرحت ای شخص کوفائدہ دے گی جو بیرجا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اُٹھالوں ، اب اگر کوئی شخص اس رحمت سے فائدہ اُٹھانا ہی نہ جا ہے، بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ایسے لوگوں کے لئے حضورِ اقدس سُلِیْمُ نے فرمایا:

"أَلْعَاجِزُ مَنُ إِتَّبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَّى اللَّهِ"(١)

عاجز شخص وہ ہے جوخواہشات کے پیچھے دوڑا چلا جارہا ہے،اوراللہ تعالیٰ پڑا میدیں باند ھے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ بر المیدیں باند ھے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں، معاف فر مادیں گے ہاں، البتہ جوشن اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اُمیدوار ہو،اورکوشش کررہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاء اللہ اس کو آخرت میں ڈھانپ لے گی۔

## ايكشخص كاعجيب واقعه

ایک اور حدیث حضرت ابوہریرہ جلافظ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورِاقدس مُنْافِظ نے پچھلی اُمتوں کےایک شخص کاواقعہ بیان فرمایا کہایک شخص تھا، جس نے اپنی جان

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٣٨٣،
 سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت والإستعداد له، رقم: ٢٥٠، مسند أحمد،
 رقم: ١٩٥١.

پر ہواظلم کیا تھا۔ ہڑے ہڑے ہڑے گناہ کیے تھے، ہڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیانہیں ہے، اس لئے جب میں مرجاؤں تو میری نعش کو جلا دنا، اور جورا کھ بن جائے ، تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس را کھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اُڑا دینا، تا کہ وہ ذرّات دوردور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قتم! اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذا ب دے گا کہ ایسا عذا ب دنیا میں کی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کے ہیں کہ اس عذا ب کا مستحق ہوں۔

جب اس شخص کا انتقال ہوگیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پڑمل کرتے ہوئے اس کی نغش کو جلایا ، پھر اس کو پیسا ، اور پھر اس کو ہواؤں میں اُڑا دیا ، جس کے نتیج میں اس کے ذرات دور دور تک بھر گئے بیتو اس کی حمافت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ چنا نچے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کردو۔ جب ذرات جمع ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ اس کو دوبارہ کھمل انسان جیسا تھا ویسا بنادیا جائے۔ چنا نچے وہ دوبارہ زندہ ہوکر اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سے عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی ؟ جواب بیس اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سے عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی ؟ جواب بیس اس نے کہا:

"خَشْيُتَكَ يَارَبْ"

اے اللہ! آپ کے ڈرکی وجہ ہے، اس لئے کہ میں نے گناہ بہت کیے تھے۔اوران گناہوں کے نتیج میں مجھے یقین ہوگیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہوگیا ہوں۔اورآپ کا عذب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے بیدوصیت کردی تھی۔اللہ تعالی فر مائیں گے کہ میرے ڈرکی وجہ ہے تم نے بیمل کیا تھا۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کردیا۔

یہ واقعہ خود حضورِ اقدس مُنْ اللّٰہِ نے بیان فر مایا۔ اور صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ موجود سر (۱)

اب ذرا سوچئے کہ اس شخص کی بیہ وصیت بڑی احتقانہ تھی۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی ، اس لئے کہ وہ شخص میں کہ درہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت عذاب دے گا،کین اگرتم لوگوں نے مجھے جلا کراور را کھ بنا کراڑا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔معاذ اللہ۔ بیعقیدہ رکھنا تو کفراور شرک ہے،گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں گا۔معاذ اللہ۔ بیعقیدہ رکھنا تو کفراور شرک ہے،گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة الله تعالٰی وأنها سبقت غضبه، رقم: ٤٩٤٩ مسند أحمد، رقم: ٧٣٢٧، مؤطا مالك، كتاب الجنائز، باب أن عائشة قالت.....، رقم: ٣٠٥-

ہے، کیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تونے ہے کام کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا: یا اللہ!
آپ کے ڈرکی وجہ ہے۔اللہ تعالیٰ فر مائیں گے: اچھا تو جانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں، اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں۔اور مانتا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں۔اور سیبھی مانتا تھا کہ تو نے ہماری نا فر مانی کی ہے، اور اس نا فر مانی پر تو شرمسار بھی تھا، اور نو نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے ان گنا ہوں پر ندامت کا اظہار کر دیا تھا، اس لئے ہم تیری مغفرت کرتے ہیں، اور تجھے معاف فر ماتے ہیں۔

اُس واقعہ کو بیان کرنے سے حضورِ اقدس مَثَاقِیْم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت درحقیقت بندے سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتی ہے، وہ یہ کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیے پر سپجے دل سے شرمسار ہوجائے، نادم ہوجائے، اور نادم ہوکر اس وقت جو پچھ کرسکتا ہے، وہ کرگز رے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تبول کرکے اس کو معاف فر مادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سپچے معنی میں اپنے گنا ہوں پر نادم ہونے اور تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فر مائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فر مائے۔ آئین۔ ہونے اور تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فر مائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فر مائے۔ آئین۔



WWW.

# توبه،اصلاحِ نفس کی پہلی سیرهی ۵

بعداز خطبهُ مسنونه! أمَّا رَعُدُ!

#### روز ہے کا مقصد تقویٰ کاحصول

اس کتاب میں ''انفاسِ عیسیٰ' میں آگے تو بہ کا بیان ہے۔ تو بہ سے متعلق بہت ی باتیں حضرت تھانوی میں اسپ نے بہاں بیان فر مائی ہیں جو بڑے فائدے کی ہیں۔ یہ بیان ہمارے مناسب حال بھی ہے، کیونکہ بید مضمان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مہینہ ہے اوراس مہینے کا سیح فائدہ یہ ہے کہ اس ماوِ مبارک میں انسان اپنے تمام پچھلے گناہوں سے تائب ہوجائے اور آئندہ کے لئے اپنی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانے کا عزم تازہ کرے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

"يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيُكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ "(١)

یعن''اے ایمان والو جم پر روز نے فرض کے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کے گئے تھے تا کہ تہمیں تقوی حاصل ہو''پورے مہینے بھر کی جوریاضت اور کورس ہے، اس کا اصل مقصد سے ہے کہ اپنے دل میں تقوی پیدا کیا جائے اور تقوی پیدا کرنے کے معنی سے ہیں کہ انسان کے دل میں بی فکر پیدا ہوجائے کہ ماضی میں مجھ سے جو پچھ ہوا، اس سے تو بہ کرلوں اور آئندہ کے لئے اس بات کاعزم کرے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اس لئے بیتو بہ کا بیان ہمارے مناسب حال ہے اور تو بہ کی بہت سی جزئیات حضرت والانے یہاں بیان فر مائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آئین

اصلاحی مجالس (۲۵۳۲۲۲۸) رمضان السبارک، بعداز نماز ظهر، جامع مسجد دارالعلوم کراچی-

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٣

## اصلاحِ نفس کی پہلی سیڑھی'' تو ہے''

تو بہاصلاحِ نفس کی پہلی سیڑھی ہے،مطلب بیہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لئے قدم اُٹھائے تو سب سے پہلے اس کا کام بیہ ہے کہ وہ''تو بہ'' کی تنمیل کرے، یعنی گزشته زمانے میں جو گناہ اورغلطیاں اس سے سرز دہوئیں،ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے۔

امام غزالی میسند نے ''احیاء العلوم'' میں تو بہ کا بیان شروع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''اوّل اقدام المریدین التوبة'' یعنی وہ مریدین جواپئی اصلاح نفس کا ارادہ لے کرکسی شخ کے پاس جا ئیں تو ان کا سب سے پہلا کام'' بھیل تو بہ' ہے۔ اس لئے بزرگوں کا طریقہ بیہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی اپنی اصلاح کی فکر عطاء فرماتے ہیں اور وہ شخص اپنی اصلاح کے لئے کسی شخ کے پاس جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام جوتلقین کیا جاتا ہے، وہ'' تھیل تو بہ' ہے۔ یعنی پہلے اپنے تمام سابقہ گنا ہوں سے تھی تو بہ کر لے اور اپنے آپ کو ان گنا ہوں اور نجاستوں سے دھو لے جن کے اندر ماضی کے ایام گزرے ہیں۔ جب تو بہ کر کے فئی زندگی شروع کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی۔ اس لئے تو بہ کر گے نئی زندگی شروع کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی۔ اس لئے تو بہ کی بڑی انہ میں سے پہلی سیڑھی ہے۔

#### تؤبهاجمالي

پھرتو ہی دوسمیں ہیں: ایک اجمالی تو ہداور ایک تفصیلی تو ہداجمالی تو ہدیہ ہے کہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کر ان سب سے یکبارگی اللہ تعالیٰ کے حضور تو ہہ کرلے اور تو ہہ کرنے سے پہلے دور کعت ''صلوٰ قالتو ہو' کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ! اب تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جنٹی غلطیاں ہوئی ہیں اور جتنی کوتا ہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ! میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں اور تو ہداستغفار کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے معافی مانگتا ہوں اور تو ہداستغفار کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے دو بدا جمالی' جوسب سے پہلاکام ہے۔

#### تو تفصیلی نوبه

اس کے بعد دوسرے نمبر پر''تو بہ تفصیلی'' ہے۔تو بہ تفصیلی یہ ہے کہ جتنے گناہ ہوئے ہیں،ان میں سے جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے،ان گناہوں کی تلافی کی جائے۔

## تلا فی ممکن ہوتو تلا فی کرنی ہوگی

توبہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو، اگر اس کی کوئی تلافی ممکن ہے تو وہ تلافی کرنی ہوگی، مثلاً کسی دوسر سے شخص کے پیسے کھالیے اور اب بیٹے کرتو بہ کررہا ہے کہ یا اللہ! مجھے معافی کرد ہے، یہ تو بہ قبول نہیں ہوگی، اس لئے کہ جس شخص کے پیسے کھائے ہیں، جب تک اس کے پیسے نہیں لوٹاؤگے یا جب تک اس سے معاف نہیں کراؤگے، اس وقت تک تو بہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر تلافی ممکن ہے۔ یا مثلاً کسی کا دل دکھایا یا کسی کو تکلیف پہنچائی، اس کی تلافی ممکن ہے، وہ یہ کہ اس سے حاکر معافی مانگ لو۔

نیمی قاعدہ حقوق اللہ سے تو بہ کرنے کے بارے میں بھی ہے، مثلاً آپ نے زکوۃ ادانہیں کی ، چونکہ اس کی تلافی کرنی ممکن ہے ، اس لئے زکوۃ ادا کرنی ہوگی ، لہذا تو بہ کے ساتھ تلافی بھی کرو۔اس طرح اگرنمازیں روگئی ہیں یاروز ہے ہیں تو پہلے ان کی تلافی کرواور پھرمعافی مانگو۔

## قضاء عمرى كاحكم

آج کل بیمسئلہ بہت زوروشور سے پھیلایا جارہا ہے کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں، دلیل اس کی بیر پیش کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "آلیا شکلائم یَجُبُ مَا کَانَ قَبُلَهُ" (۱) یعنی اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوتو اسلام لانے سے پہلے جواس نے گناہ کیے تھے، اسلام لانے سے وہ سب ختم ہوجاتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص ستر سال کی عمر میں اسلام لا یا تو اب اسلام لانے کے بعد گزشتہ ستر سال کی ممر میں اسلام لا یا تو اب اسلام لانے تی بعد گزشتہ ستر سال کی ممر میں اسلام لا یا تو اب آئے ہی سے نمازیں شروع کی نمازیں شروع کردے۔

## توبہکواسلام لانے پر قیاس کرنا

بعض لوگوں نے اسلام لانے پر''تو بہ'' کرنے کوبھی قیاس کرلیا، وہ لوگ بیہ کہتے ہیں کہا گرکسی شخص نے ساری عمر نمازیں نہیں پڑھیں،اب تو بہ کرلی تو اب گزشته زمانے کی نمازیں قضاء کرنے کی ضرورت نہیں۔

یہ بات درست نہیں ،اس لئے کہ تو ہہ کواسلام پر قیاس کرنا درست نہیں۔وجہ اس کی ہیہ ہے کہ جو شخص ابھی مسلمان ہوا ہے ، وہ جب کا فرتھا تو اس کفر کے زمانے میں وہ فروع کا مخاطب ہی نہیں تھا،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، رقم: ١٧١٠٩، سنن البيهقي، رقم: ١٨٧٥٣ (٢٨٨٤)

اس کوتو بیے تکم تھا کہ پہلے اسلام لا ،اس ز مانے میں اس پر نماز فرض نہیں تھی ، کیونکہ نماز تو اس وقت فرض ہوگی جب و ہمسلمان ہوگا ،اس لئے گزشتہ ز مانے کی نمازیں اس پر قضاء کرنی ضروری نہیں \_

بخلاف مسلمان کے ،اس پر تو بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوگئی اور جب اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھیں تو وہ اس کے ذمے پر باقی رہیں ، ایک عرصہ دراز کے بعد جب اس نے نماز چھوڑنے کے گناہ سے تو بہ کی تو تو بہ کا اصول ہے ہے کہ جس گناہ سے تو بہ کی ہاراس کی تلافی ممکن ہے تو تلافی کیے بغیر تو بہ قبول نہیں ہوگی ، لہذا اس کے ذمے ان نمازوں کی قضاء ضروری ہوگی ۔ اس طرح اگر روز ہے چھوڑے ہیں تو ان روزوں کی قضاء کرنی ہوگی ، کیونکہ روزے اس کے ذمے باقی ہیں ۔

## توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی

ورنہ اس کی تو کوئی معقول وجہ بیس کہ ایک شخص تو استی سال تک مسلسل نماز پڑھتار ہے اور دوسرا شخص استی سال تک نماز نہ پڑھے اور پھر آخر میں اللہ تعالی سے تو بہ استغفار کرلے کہ یا اللہ! میں تو بہ استغفار کرتا ہوں اور اس تو بہ کے نتیجے میں اس کی ساری نمازیں معاف ہوجا ئیں، یہ تو کوئی معقول بات نہیں ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کی نمازیں قضاء ہوجا ئیں تو ان کو قضاء کر لواور پڑھ لو لیکن اگر ایک دن سے زیادہ کی نمازیں قضاء ہوجا گیں تو ان کو قضاء کرنے کی ضرورت نہیں، صرف تو بہ کرلو۔ یہ بجیب مسئلہ اپنی طرف سے بنالیا ہے ، اس کے ذریعہ لوگوں کے ہاتھ میں بڑا اچھانسخہ آگیا کہ جب نمازیں قضاء ہوجا کیس تو ان کو ایک دن سے زیادہ کرلو اور اس کے بعد تو بہ کرلو، یہ سب فضول باتیں ہیں، کیونکہ تو بہ کو اس کو ایک دن سے زیادہ کرلو اور اس کے بعد تو بہ کرلو، یہ سب فضول باتیں ہیں، کیونکہ تو بہ کو اس کی تلافی سے بغیر تو بہ قبول نہیں ہوتی۔

#### شراب سے تو بہ

ایک شخص بہت عرصے تک شراب پیتا رہا، اب تو بہ کرنے کی تو فیق ہو کی تو بس تو بہ کر لینا کا فی ہے، کیونکہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ، تلافی کے بغیر ہی اللّٰہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فر مالیں گے۔

#### چوری سے تو بہ

سی سی شخص نے کچھ پیسے چوری کیے اور کھالیے، بعد میں تو بہ کی تو فیق ہوئی تو اس کی تلافی ممکن ہے، وہ اس طرح کہ جس کے پیسے چوری کیے تھے، اس کو پیسے واپس کرے یا اس سے معاف کرائے، اس کے بغیر تو بہ قبول نہیں ہوگی۔

#### ز کو ۃ نہ دینے سے تو بہ

یا مثلاً گزشته سالوں کی زکوۃ ادانہیں کی،اب توبہ کی توفیق ہوئی تو جب تک گزشته سالوں کی زکوۃ ادانہیں کرے گا،اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ نمازوں کا اور روزوں کا ہے کہ جب تک ان کوادانہیں کرے گا،صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے۔

#### نمازیں ادا کرے اور وصیت بھی کرے

بہرحال! تو ہتفصیلی ہے ہے کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے کردیکھے کہ میرے ذھے اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے حقوق کچھ واجب ہیں یا نہیں؟ حقوق اللہ میں نماز کودیکھے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں باقی ہیں، ان کو قضاء کرنے کی فکر کرے، اس کا طریقہ ہے ہے کہ ایک مستقل کا پی بنائے، اس کا طریقہ ہے ہے کہ ایک مستقل کا پی بنائے، اس کا پی کے اندریہ کھے کہ میرے ذھے اتنی نمازیں باقی ہیں، اگر پوری طرح یا دنہ ہوں تو ایک احتیاطی تخمینہ لگا کر ان کی تعداد لکھے اور یہ لکھے کہ میں آج فلاں تاریخ سے ان نمازوں کی ادائیگی شروع کر دہ ہوں اور ہر نمازے ساتھ ایک سابقہ نمازی قضاء کروں گا اور جتنی نمازیں اداکرلوں گا وہ اس کا پی کے اندر درج کردوں گا، اگر میں ان نمازوں کو قضاء کے بغیر مرجاؤں تو میں اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال سے ان نمازوں کا فدیداداکردیں۔

## بلاوصيت فدييادا كرنا واجب تهيس

اگرکوئی شخص اس طرح وصیت نہیں کرے گاتو پھراگر چہ بیشخص لا کھوں رو پے ترکہ میں چھوڑ کر چلا جائے ، پھر بھی وارثوں کے ذھے نمازوں کا فعد بیدادا کرنا واجب نہیں ہوگا، وارثوں پر نماز روزوں کا فعد بیدادا کرنا واجب نہیں ہوگا، وارثوں پر نماز روزوں کا فعد بیدادا کرنا اس وقت واجب بھی گل مال کے فعد بیدادا کرنا اس وقت واجب بھی گل مال کے ایک تہائی کی حد تک واجب ہوگا، ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگا۔

#### ز کو ۃ روز ہے ادا کرے اور وصیت کرے

یمی معاملہ روزوں کا ہے۔اب تک زندگی میں جتنے روزے چھوڑے ہیں ،ان کو کا پی کے اندر لکھ لے، اگریقینی تعدادیا دنہ ہوتو اندازے سے ایک احتیاطی تعدادلکھ لے، پھر ان کوادا کرنا شروع کرے اور کا پی میں لکھتا رہے کہ میں نے اتنے روزے ادا کر لیے اور اس کا پی میں بیدوصیت بھی لکھے کہ اگر اس دوران میراانتقال ہوجائے تو میرے ترکہ میں سے بقیہ روزوں کا فدیدادا کر دیا جائے۔اس طرح ذکوۃ کا حساب کرے کہ گزشتہ سالوں میں میرے اوپر کتنی ذکوۃ فرض ہوئی جومیں نے اب تک ادانہیں کی ، پھراس کوکا پی کے اندر درج کرے اور اس کوادا کرنا شروع کرے اور کا پی میں لکھتا رہے ، اور بیہ وصیت بھی لکھ دے کہ اگر اس دوران میر انتقال ہوجائے تو بقیہ ذکوۃ میرے مال میں سے ادا کردی جائے ، بیتو بتفصیلی ہے۔ بہر حال! اصلاحِ نفس کے لئے جب کوئی شخص کسی شخ کے پاس جاتا ہے تو اس سے بیدونوں کام کرائے جاتے ہیں ، ایک تو بہا جمالی اور ایک تو بہ تھیلی ہے جارے ہارے میں حضرت تھانوی میں شیخ نے بہت می جزئیات یہاں بیان فر مائی ہیں ، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔
کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

# گناہ نہ کرنے کاعزم دھرارہ جاتا ہے

ایک صاحب نے حضرت تھانوی میشاہ کوخط میں لکھا کہ

" ہر ہفتہ تو بہ کرتا ہوں کیکن بعد ایک روز کے تمام تہیدوغیرہ غارت ہوجا تا ہے " (۱)

یہ وہ حالت ہے جوتقر بہا ہرایک گوزندگی میں پیش آتی ہے کہ تو بہ کرنی اورائیک مرتبہاللہ تعالیٰ کے حضورا پے تمام پچھلے گناہوں سے مطافی مانگ کی اور تہیہاورعزم بھی کرلیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے،لیکن اگلے دن ہی وہ سب تہیہاورعزم غارت ہوجاتا ہے، یعنی جس وقت گناہ نہ کرنے کاعزم کیا تھا،اس وقت تو ہڑ اپکاعزم اورارادہ تھا کہ آئندہ بیدگناہ نہیں کریں گے،لیکن جب پچھوفت گزرتا ہے اور عالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو وہ ساراعزم دھرارہ جاتا ہے اور آدمی دوبارہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوجاتا ہے،اکثر و بیشتر بیرحالت ہرایک کو پیش آتی ہے۔

## تو به کی پہلی شرط گناہ پر ندامت

بلکہ ایک بات اور عرض کردوں ، وہ یہ کہ پہلے تو آدمی کواس بات میں شہر ہتا ہے کہ میری تو بہ سے پی ہوئی یانہیں ، اس لئے کہ تو بہ کے لئے تین شرائط ہیں ، جب بہتین شرائط پائی جا ئیں تب تو بہ سے ہوتی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو پچھلے تمام گنا ہوں پر دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہواور اس گناہ کا اقر اراور اعتراف ہو، اگر اقر اراور اعتراف نہیں ہے اور گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں ہے بلکہ سینہ زوری ہے تو پھر تو بہ کہاں ہوئی ۔ لہذا یہ بات کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے ، یہ بڑی خطر ناک بات ہے ، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے محفوظ رکھے ، آمین ۔ لہذا تو بہ کی پہلی شرط ندامت ہے کہ یا اللہ! مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی ، میں اقر اری مجرم ہوں ، مجھے معاف فر مادے۔

<sup>(</sup>۱) انفاس عيسيٰي من:۱۹۳

## توبه کی دوسری شرط: گناه کاترک

تو بہ کی دوسری شرط جس کے بغیرتو بہ کامل نہیں ہوتی ، وہ بیہ ہے کہ فوراُ اس گنا ہ کوچھوڑ دے ، اس کے بغیرتو بنہیں ہوسکتی ، بیتو نہیں ہوسکتا کہ انسان ایک طرف تو بہ کررہا ہے اور دوسری طرف اس گنا ہ کو بھی کررہا ہے ، بیتو کوئی تو بہ نہ ہوئی ۔

#### تو بہ کی تیسری شرط: گناہ نہ کرنے کاعز م

تیسری شرط بیہ ہے کہ آئندہ کے لئے دل میں بیعز م ادرارادہ کرلے کہ میں آئندہ ہے گناہ نہیں کروں گااوراس کے پاس نہیں پھٹکوں گا۔ بہر حال! تو بہ کی بیتین شرائط ہیں جن کے بغیر تو بہ کمل نہیں ہوتی۔

#### عزم نہ ہونے کا شبہ

جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اکثر صاحب ایمان کو یہ چیز حاصل ہوجاتی ہے۔ اور دوسری شرط یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر بھی عام طور پڑھل ہوجاتا ہے۔ البتہ تیسری شرط کہ بیعز م کرنا کہ آئندہ بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس شرط کے پورا ہونے میں اکثر شہر بہتا ہے کہ معلوم نہیں پکا ارادہ ہوایا نہیں، کیونکہ تو بہ کرتے وقت دل میں بیدھڑکا لگا ہوا ہے کہ تو بہتو کررہا ہوں لیکن میں کتنا اس تو بہ پر قائم رہوں گا اور کتنا میں اپنے آپ کواس گناہ سے بچاسکوں گا، اس بارے میں دل میں شہر بہتا ہے، اس شبہ کی موجودگی میں عزم مکمل ہوایا نہیں، اور جب عزم مکمل ہونے میں ہوتی، اس وجہ سے ہونے میں شبہ ہوا، کیونکہ عزم کے بغیر تو بہمل نہیں ہوتی، اس وجہ سے آدی پر بیثانی کا شکار رہتا ہے۔

## دھڑ کالگار ہنا تو بہ کے منافی نہیں

غور سے بچھ لیجئے کہ تو ہہ کے پکا اور سچا ہونے کے لئے عزم بیٹک ضروری ہے، لیکن اگر دل میں ساتھ ساتھ بید دھڑ کا لگا ہوا ہے کہ میں عزم تو کررہا ہوں مگر پہتی میں آئندہ اس عزم پر قائم رہوں گایا نہیں ، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، تو محض بید دھڑ کا لگارہنا تو بہ کی پیمیل کے منافی نہیں ، جب پکا ارادہ کرلیا تو دھڑ کے کے باوجود وہ ارادہ پکا ہی رہے گا اور اس کی وجہ سے تو بہ میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا انشاء اللہ۔

## دھڑ کے کی ایک مثال

اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور اپنی طرف سے اس کو پختہ بنایا،
ستون پختہ بنائے ، بیم پختہ بنائے ، لو ہا اور سیمنٹ مناسب لگایا، لیکن ساتھ میں بیدھ'کا لگا ہوا ہے کہ اگر
کسی دن زلزلہ آیا تو عمارت گرجائے گی ، یا کسی وفت اس کے اوپر بم گر گیا تو بیعمارت گرجائے گی ، اب
زلزلہ کا بھی اندیشہ ہے ، بم گرنے کا بھی اندیشہ ہے اور کوئی حادثہ پیش آجائے کا بھی اندیشہ ہے لیکن ان
اندیشوں کی وجہ سے بینیں کہا جائے گا کہ بیعمارت بی نہیں بنی ، بلکہ عمارت تو بچی ہے ، البتہ اندیش
ابنی جگہ ہیں ، ان اندیشوں کے لئے کوئی اور تدبیر اور سد ہا ب سوچولیکن اس کی وجہ سے عمارت کو کمزور
نہیں کہا جائے گا۔

# آئندہ گناہ نہ کونے کاعزم توبہ کے لئے کافی ہے

سے بات میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کہنے کی جرائت ہوتی، بلکہ یہ بات میں نے اپنے ایک بزرگ حضرت بابا نجم احسن صاحب میں سے بورگ سے ، وہا پنی ہرمجلس میں اس کے مجاز صحبت تھے اور بڑے بجیب وغریب صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے ، وہ اپنی ہرمجلس میں اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ لوگ سجھتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے ، ار ے میاں! روز اندتو بہ کرلیا کرو۔ ایک دن میں نے ان سے بوچھا کہ حضرت! آپ بیٹر ماتے ہیں کہ تو بہ کرلیا کرو، ہمیں تو اس میں شک رہتا ہے کہ پی تو بہ ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ میہ پہنے نہیں چلتا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو، پھر ہوایا نہیں؟ اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فر مائی کہ اپنی طرف سے تو گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو، پھر مواعظ اور ملفوظات میں کئی مقامات پر ہے مضمون نظر سے گزرا، حضرت والا نے اس کی تصریح فر مائی ہے مواعظ اور ملفوظات میں کئی مقامات پر ہے مضمون نظر سے گزرا، حضرت والا نے اس کی تصریح فر مائی ہے کہ بیا ندیشہ تو بہ کے منافی نہیں ، اس لئے جب ایک مرتبدا پنی طرف سے پکا ارادہ کرلیا کہ انشاء اللہ یہ کا منہیں کروں گاتو بس تو بہ ہوگئی۔

## توبہ کے نتیج میں گناہ نامہُ اعمال سے مٹادیے جاتے ہیں

اورتو بہ ہونے کے معنی میہ ہیں کہ جس وقت تم نے بیتو بہ کر لی ،اس وقت تک تمہارے جتنے گناہ تھے،اللّٰد تعالیٰ نے اپنے فضل سے مٹادیئے۔اس بارگاہ کا کرم دیکھئے کہ تو بہ کے معنی صرف پنہیں ہیں کہ وہ گناہ معاف کردیئے اور معاف کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں درج تو ہیں لیکن اس پرتمہمیں سز انہیں دیں گے بلکہ تو بہ کا مطلب سے ہے کہ وہ گناہ تمہارے نامۂ اعمال سے بھی مٹادیئے جائیں گے،اب وہ گناہ تمہارے نامۂ اعمال میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے تا کہ آخرت میں ان گناہوں کودیکھ کرشرمندگی بھی نہ ہوکہ میں نے فلاں کام کیا تھا۔

آئج کل حماب کا جوطریقہ ہے،اس میں تین کا کم ہوتے ہیں،ایک ڈیبٹ کا،ایک کریڈٹ
کا،ایک بیلنس کا، یعنی یہ آمدنی ہوئی اور بیخرچ ہوااور یہ بیلنس ہوا۔لہذا جتنے پیسے کی کودیئے ہیں وہ بھی حماب میں لکھے ہوئے ہیں اور جتنے پیسے کسی سے لیے ہیں وہ بھی حماب میں لکھے ہوئے ہیں،لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں حماب اس طرح ہے کہ وہاں ڈیبٹ کوئی نہیں، کیونکہ جبتم نے تو بہ کرلی تو اللہ تعالیٰ سے صدق ول کے ساتھ معافی ما تک لی تو اب تمہارے ڈیبٹ کے خانے میں پھے بھی لکھا ہوانہیں ہوگا میں گئے ہوگھا ہوائیں ہوگا

## ''ستّار''ستّاری کامعاملہ فرمائیں گے

بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک بندے کواللہ تعالیٰ بلا کیں گے اور سرگوشی کے انداز میں اس ہے کہیں گے کہ بتا تو نے دنیا میں ہے گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا: بی ہاں! کیا تھا۔ فلال گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا: بی ہاں! کیا تھا۔ فلال گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا: بی ہاں! کیا تھا۔ فلال گناہ کیا تھا؟ کہ گا: کی ہاں! کیا تھا۔ گناہ شار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پھراس بندے سے فرما کیں گئی گیا ورکسی کوان گناہوں کے بارے میں پیتے بھی نہیں چلا، ان گناہوں کو یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں ہے ، آج میں تیرے اللہ تعالیٰ ایس معاف کرتا ہوں ہے، اللہ تعالیٰ ایس کے، اللہ تعالیٰ ایس کے کئے۔

## الله تعالى ہے ہى توبە پراستقامت طلب كرو

اب اگراس بات کا دھڑ کا لگا ہوا ہے کہ کہیں بیگناہ دوبارہ ہم سے سرز دنہ ہوجائے تو بیدھڑ کا لگا کرے اوراس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہددو کہ یا اللہ! میں نے تو بہ کرلی الیکن اے اللہ! جب تک آپ کی تو فیق نہیں ہوگی ، میں اپنے قوت بازو سے اس تو بہ پر قائم نہیں رہ سکتا ، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پر استقامت عطافر مائے۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المظالم والغصب، باب قول الله تعالی الا لعنة الله علی الظالمین،
 رقم: ۲۲۲۱، مسند أحمد، رقم: ۱۷۹٥

#### اے اللہ! ہمارے اعضاء آپ کے قبضہ کندرت میں ہیں

ایک دعامیں حضور اقدس مُنْقِیْم نے فر مایا:

((أَللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بِنَا فَكُنُ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلَ))(١)

''اے اللہ! ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے اعضاء و جوارح، بیسب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہمیں مالک نہیں بنایا، نہ ہم اپنے دل کے مالک ہیں، نہ اپنی زبان کے مالک ہیں اور نہ اعضاء کے مالک ہیں، لہذا جب بیسب اعضاء آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو اے اللہ! آپ ہی ہمارے کا رساز بن جائے اور ہمیں سید ھے راستے کی ہدایت عطافر مائے''

## اے اللہ! وہ چیز عطافر ما جوآپ کوراضی کر دے

یبھی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یااللہ! ہم نے توبہتو کر لی لیکن بید دماغ ، بیز بان ، بیہ ہاتھ ، بید پاؤں اور بیداعضاء و جوارح سب آپ کے قبط کہ قدرت میں ہیں ،اےاللہ! اب آپ ہی ان کو ثابت قدم رکھئے ، ہمارے بس میں نہیں اور بید عاکریں:

((أَللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنُ أَنْفُسِنَا مَا لَا نَمُلِكُهُ لِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيُكَ عَنَّا)(٢)

"اے اللہ! آپ نے ہم سے ایسی ایسی چیزوں کا مطالبہ فر مایا ہے جس کو پورا کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں جب تک کہ آپ کی تو فیق نہ ہو، لہذا اے اللہ! ہمیں وہ چیزیں عطافر ماجو آپ کوہم سے راضی کردیں''

اس لئے اپنی تو بہ پکی کرلواور جو دھڑ کا لگا ہوا ہے ، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور پیہ کہو: اے اللہ! آپ ہی اس تو بہ پر ثابت قدم رکھئے۔

# پختہ کاربننے کے لئے لمباسفر در کارہے

دوسرا مئلہوہ ہے جوان صاحب نے حضرت والا سے پوچھا کہ ہر ہفتہ تو بہکرتا ہوں اور ایک

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، رقم: ۱۷۷۷ (۱۳ / ۱۹۹)

<sup>(</sup>٢) كنز العمال، رقم: ٢٦٢٥ (١٧٨/٢)، جامع الأحاديث، رقم: ٥٥٥ (٢/٥٧١)

دن کے بعد تمام تہیہ غارت ہوجاتا ہے، ایک دن تو بہ کی ، دوسرے دن پھر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ یہ معاملہ بکثر ت ہم سب کو پیش آتار ہتا ہے۔حضرت والانے ان صاحب کے جواب میں پہلے تین شعر لکھے۔

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نه شود صافی تا دَر نکشد جامی

یہ مولانا جامی میں ہے۔ کا شعر ہے، یعنی کوئی صوفی صحیح معنوں میں صوفی نہیں ہوسکتا جب تک وہ پانی کے ساتھ تلچھٹ بپینا گوارا کر لیتا ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کوصاف کر دیتے ہیں، اور انسان کے اندر جو خامی ہے اس کو دور ہونے میں اور انسان کو پختہ کار بننے میں ایک دن ایک رات کافی نہیں بلکہ اس کے لئے لمباسفر چاہئے۔

## مرتے دم تک فارغ ہوکرنہیں بیٹھنا

حضرت والا في مولا نارومي مينية كا دوسرا شعرنقل فرمايا كه

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دم آخر دے فارغ مباش

یعنی اس راست میں ہروفت تراش و خراش کرنی پڑتی ہے اور مرتے دم تک ایک کیجے کے لئے بھی فارغ ہو کرنہیں بیٹھنا۔ یعنی بنہیں کہ آدمی مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اب ہماری اصلاح ہوگئی۔ یہ نفس جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ سی وقت بھی تنہیں ڈس جائے گا، البندا کسی وقت بھی بے فکر ہو کرنہیں بیٹھنا۔ جیسے آپ نے بھلواری لگائی تو اب اس بھلواری کو قاعدے میں رکھنے کے لئے کٹائی چھٹائی کی میٹھنا۔ جیسے آپ نے بھلواری لگائی تو اب اس بھلواری کو قاعدے میں رکھنے کے لئے کٹائی چھٹائی کی ضرورت ہروفت لگی رہے گی، بھی ایک پنہ کاف دیا، بھی ٹہنی کاف دی، بھی بھول کاف دیا، اگر اس مجلواری کو و یہ بھوڑ دو گے تو وہ جھاڑ جھٹکاڑ بن جائے گا۔ اس طرح انسان کو اپنے نفس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے اور اس کی ہروفت تکرانی کرنی پڑتی ہے، ایک لمحہ کے لئے بھی فارغ ہو کرنہیں بیٹھنا حاسے۔

## آخر کارعنایت ہوہی جاتی ہے

تيسراشعربيلهماكه

تا دمِ آخر دے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سربود یعنی اگراللّہ تعالیٰ آخر دم تک اپنی طرف رجوع کی تو فیق عطا فر مادیں تو پھراللّہ تعالیٰ کی طرف

سے عنایت ہوہی جاتی ہے۔

## جب توبہٹوٹے دوبارہءزم کرلو

بيتين شعر لكھنے كے بعد حضرت والانے بيہ جمله لكھا:

''حاصل بير كه فكر وكوشش جارى ركهنا جائية ، انشاء الله تعالى اى طرح كاميابي موجائے گی''(۱)

یعنی اس گرکو پلے باندھ لو، وہ یہ کہ جو باربار تو بہ ٹوٹ رہی ہے، اس سے مایوس ہوکر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ جب تو بہ ٹوٹے پھر دوبارہ پختہ عزم کرو، پھر تو بہ ٹوٹے پھر دوبارہ پختہ عزم کرلو، یہ نگراورکوشش آخر وقت تک جاری دونی چا ہے، مایوس ہوکر نہیں بیٹھنا چا ہے کہ یہ میری تو بہ باربار ٹوٹ رہی ہے لہذا تو بہ کرنے کوچھوڑ و، یہ مایوسی ٹھیک نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ پختہ عزم کرو۔

## انسان کے ارادے میں بڑی قوت ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اراد ہے میں بڑی قوت دی ہے، انسان نے اپنے اراد ہے کی طاقت سے بڑے بڑے بڑے پہاڑ سرکر لیے ہیں، اراد ہے کی طاقت سے چاند پر پہنچ گیا، اور مریخ پر پہنچ گیا، ایٹم بم بنالیا، ہائیڈروجن بم بنالیا، اس ہمت کی طاقت کونفس و بنالیا، ہائیڈروجن بم بنالیا، اس ہمت کی طاقت کونفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کو استعمال کرو، اگر ایک مرتبہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کو استعمال کرو، اگر ایک مرتبہ گر گئے تو پھر دوبارہ تازہ دم ہوکر اُٹھواور اپنے عزم کوتازہ کرو کہ میں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اس گناہ کا مقابلہ کروں گا۔

## اگرہتھیارڈال دیئے تو مارا گیا

ابتداء میں کشکش ہوتی ہے، جب انسان قرآن وحدیث سنتا ہے یا بزرگوں کی ہاتیں سنتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ گنا ہوں کو چھوڑنا چاہئے اور شیح راستے پر آنا چاہئے ، کیکن نفس جو گناہ کا عادی بنا ہوا ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اب نیکی کے تقاضے اور برائی کے تقاضے میں کشتی ہوتی ہے، نفس چونکہ موٹا ہے اور اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے جبکہ نیکی کے تقاضے کے اندر ابھی اتنی طاقت پیدانہیں ہوئی ، اس لئے جب دونوں کے درمیان کشتی ہوتی ہے تو یہ نفس نیکی کے تقاضے کو

<sup>(</sup>١) انفاسِ عيني:١٩٣

گرادیتا ہے، اب اگر نیکی کے تقاضے نے اس نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے کہ اس نفس نے مجھے ڈھادیا، اب اس نفس سے مقابلہ کرنا بیکار ہے تو یہ نیکی کا تقاضا مارا گیا۔

## پھر ہمیشہ نفس گرتارہے گا

کین اگر نیکی کے نقاضے کو پہنجھایا کہ تو جتنی مرتبہ کے گا، اتنی مرتبہ تیرے اندر مزید توت پیدا ہوگی، تو اب وہ نیکی کا نقاضائی طاقت کے ساتھ، خور مادر خے وصلے کے ساتھ اُٹے گا، اب جب دوبارہ نفس سے مقابلہ ہوگاتو یہ نیکی کا نقاضا کچھ دیراس کے مقابلے میں ڈٹار ہے گا، پہیں ہوگا کہ پہلے ہی داؤ میں گرجائے بلکہ پہلی مرتبہ کی ہسبت مقابلہ بہتر ہوگا، البتہ پھر دوبارہ گرجائے گا، پھراس گرنے کے نتیج میں دوبارہ اس کے اندر مزید طاقت اور توت پیدا ہوگی، اب تیسری مرتبہ جب مقابلہ ہوگاتو یہ نفس کا ڈٹ کر برابر کا مقابلہ کرے گا، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نیکی کا نقاضانفس کو بھی چت کردے گا۔ زندگی بھر یہ ہوتا رہے گا کہ بھی اس نے گرادیا اور بھی اس نے گرادیا، بھی یہ غالب آگیا اور بھی وہ غالب آگیا اور بھی وہ غالب آگیا اور بھی اس کے اندراتنی طاقت عطافر مادیں گے کہ پھر غالب آگیا، جب باربار مقابلہ ہوتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندراتنی طاقت عطافر مادیں گے کہ پھر غالب آگیا، جب باربار مقابلہ ہوتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندراتنی طاقت عطافر مادیں گے کہ پھر غالب آگیا، جب باربار مقابلہ ہوتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندراتنی طاقت عطافر مادیں گے کہ پھر پھیشہ نیکی کا تقاضانفس کو گرائے گا اور نفس ہمیشہ نیکی کا تقاضانفس کو گرائے گا اور نفس ہمیشہ گرتا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

# مرتے دم تک نفس سے ہوشیارر ہنا ہے

لیکن قاعدہ بیہ ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی عافل ہوکر نہیں بیٹھتا کہ اب چونکہ میں بہت بڑا پہلوان ہوگیا ہوں، لہذا اب مجھے کسرت کی اور مشق کرنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ اس کو بھی روزانہ کسرت کرنی ہے اور روزانہ بادام کھانے ہیں اور روزانہ اپنی غذا کا اہتمام کرنا ہے، اگر اس نے یہ چیزیں چھوڑ دیں تو وہ مس ہوجائے گا اور کسی کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں رہے گی، لہذا اگر طاقت صاصل کرکے پہلوان بن بھی گیا اور نفس وشیطان کوگر ابھی دیا، تب بھی اس کو ہروقت ریاضت کی ضرورت ہے تا کہ اس کی قوت اسی درج میں بحال رہے، اسی لئے فر مایا:

تا دمِ آخر دے فارغ مباش آخردم تک ایک لمحے کے لئے بھی فارغ ہونے کاموقع نہیں ہے۔

# جام مے توبہ شکن ، توبہ میری جام شکن

بہرحال! توبہ ٹوٹے کا معاملہ ہرانسان کے ساتھ پیش آتا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب توبہ ٹوٹے، دوبارہ توبہ کرلواور أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوبُ إِلَيْهِ بِرُ هاو۔ ایک شاعر

كابزے مزے كاشعرے كد

جامِ ہے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے

جب جام مے سامنے آتا ہے تو توبوٹ جاتی ہے اور جب توبہ آتی ہے تو جام کوتوڑ دیتی ہے،

اس کے نتیج میں میر ے سامنے ٹوٹے ہوئے پیانوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ ''پیانوں''کالفظ شاعر نے

یہاں دومعنوں میں استعال کیا ہے، ایک تو ''عہد''کے معنی میں، کیونکہ ''عہد''کو بھی''پیان' کہتے ہیں

اور دوسر ہے''گلاس' کے معنی میں، کیونکہ شرب کے گلاس کو پیانہ کہا جاتا ہے، اس لئے اس نے کہا کہ

''سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیانوں کے''لیمن ایک طرف پیان ٹوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف

پیانے ٹوٹ رہے ہیں، کیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ''پیان' میں اتنی طاقت عطافر مادیتے ہیں کہ پھر'' پیانے''

ہی ٹوٹے ہیں، ''بیان' نہیں ٹوٹے ۔ اگر آدمی شروع میں گھبرا جائے کہ بیمیری تو بہٹوٹ رہی ہے اور

ہارکر بیٹھ جائے تو اس کے معنی ہے ہیں کہ نس و شیطان نے غلبہ پالیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے خفاظت فرمائے۔

#### توبہتازہ کرتے رہیں

جتنی مرتبہ بھی تو بہٹو نے ، اس کا علاج یہ ہے کہ فورا دوبارہ عہد کو تا زہ کرو اور دوبارہ تو بہ کی طرف بڑھو،ان کی بارگاہ تو ایسی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا کہ

هوای ہے بیے کا سائر کے بہا کہ اور آئی باز آئی سال بار گر توبہ ملکستی باز آ

یعن اورجگہوں کا تو معاملہ ہیہ کہ اگرتم ایک مرتبہ جرم کرو گے، دومرتبہ کرو گے، تین مرتبہ کرو گے، معاف کردیئے جاؤ گے، کیکن اگر روزانہ ہی جرم کرو گے تو وہ کان سے پکڑ کر باہر نکال دیئے جاؤ گے اور یہ کہد دیا جائے گا کہ اب یہاں مت آنا، مگر ان کی بارگاہ ایس ہے کہ ان کی طرف سے بیاعلان ہور ہا ہے کہ اگر سو باربھی تو بہ تو ڑ چکے ہوتو پھر میرے پاس واپس آجاؤ، پھر بھی تمہاری تو بہ تبول کرلوں گا۔ مرتے دم تک نزع کی آخری حالت سے پہلے پہلے تک تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ کوشش جاری رکھنی چا ہے، انشاء اللہ اسی طرح کا میا بی ہوجائے گی، ہمت نہ ہارواور ماروس ہوکرمت بیٹھواور کوشش کو چھوڑ کرنہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ایک نہ ایک دن کا میا بی عطافر مادیں گے۔ مایوس ہوکرمت بیٹھواور کوشش کو چھوڑ کرنہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالی ایک نہ ایک دن کا میا بی عطافر مادیں گے۔

## الله تعالیٰ ہے باتیں کیا کرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب میں اس کے سامی میں اس کے سے کہ میاں! اللہ تعالیٰ سے اس طرح با تنیں کیا کروکہ یا اللہ! میں اس گناہ کے سیلاب سے نہیں نج سکوں گا، یہ میرے بس میں نہیں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بچاہئے ورنہ پھر مجھے سے مؤاخذہ نہ فرمائے گا، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، میں اپ آپ کو آپ کے حوالے کررہا ہوں۔ اپ اللہ میاں سے اس طرح کی با تنیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعار ذہیں فرماتے۔

## حضرت بونس علينِلا ہے سبق لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب میں اللہ تھا کہ حضرت یونس علیا اسے قصے کے بیٹ میں اللہ تعالی نے ایک عجیب بات بیان فر مائی ہے، وہ یہ کہ حضرت یونس علیا المجھلی کے پیٹ میں تین دن رہے۔ حضرت والد صاحب میں اللہ علمت کے بیٹ میں دن رہے۔ حضرت والد صاحب میں ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ اہل حکمت کے بزد یک اس کا کنات میں کوئی خبر خبر محض نہیں بلکہ ہر خبر بمعنی انشاء ہوتی ہے، یعنی ہر خبر سے کوئی نہ کوئی امر یا نہی نکاتا ہے کہ بیکا م کرویا بیکام نہ کرواور ہر خبر سے کوئی نہ کوئی سبق ماتا ہے، لہذا قر آن کریم میں اللہ تعالی نے جتنے واقعات بیان فر مائے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ماتا ہے، لہذا قر آن کریم میں اللہ تعالی نے جتنے واقعات بیان فر مائے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے۔

بہرحال! حضرت یونس ملیٹھا مچھلی کے پیٹ میں تین دن رہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں بیکام کیا کہا ہے رب کو پکارااور کہا:

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ شُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ شُبُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ آگے الله تعالى نے برے مزے كى بات بيان فرماكى:

﴿ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّط وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيُنَ ﴾ (١)

و مساجه مو مبیت میں معبد و حدیث معبد کا محدود کے اس گھٹن سے نجات جب اس کے بات کا رکھ نے اس گھٹن سے نجات دے دی اور اس طرح ہم مؤمنوں کو نجات دیتے ہیں یا نجات دیں گے۔

# کیا ہرمؤمن پہلے مجھل کے پیٹ میں جائے گا؟

اب سوال بیہ ہے کہ اس آخری جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس طرح مؤمنوں کونجات دیں گے، کیا ہرمؤمن پہلے مجھلی کے پیٹ میں جائے گا، وہاں جاکر بیکلمات "لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ " پڑھے گاتو ہم اس کوبھی مجھل کے پیٹ سے نجات دے دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم کسی بھی قتم کی ظلمت میں گھر جاؤ، گنا ہوں کی ظلمت میں یا ماحول کی ظلمت میں یا شرکی ظلمت میں گھر جاؤتو ہمیں پکارواور کہو "لَآ إِلٰهَ إِلَّا اِللَّا أِللَّا اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّلِمِينَ "، اور جب تم ہمیں پکارو گے تو جس طرح حضرت یونس عایش کوہم نے نجات دی تھی ،اسی طرح ہم تمہیں بھی نجات دیں گے۔

#### اس ذات کو یکارو

لہذا ہم لوگ جونفس کی اور گنا ہوں کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں،اس کاحل ہے ہے کہ اس ذات کو پکاروجس نے اس نفس کو پیدا کیا اور جوخالتی نوربھی ہے اور خالتی ظلمت بھی ہے، جوخالتی خیر بھی ہے اور خالتی شربھی ہے، اس کو پکارواور کہو کہ اے اللہ! آپ نے ان کو بیدا فر مایا ہے، آپ ہی ان کوہم سے دور فر ماد بجئے ،تم اس طرح پکارو گے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فر مادیں گے۔

#### حضور مَثَالِثَيْمُ سومرتنبها سُنغفار فرماتے

خلاصہ یہ کہ تو بہالی چیز نہیں کہ اگر کئی وقت وہ ٹوٹ جائے تو آدمی مایوں ہوکر بیٹے جائے نہیں،
بلکہ ساری عمریہ کام کرتے رہنا ہے۔ارے ہم اور آپ کس شاروقطار میں ہیں، جناب رسول اللہ عَلَیْتُ فَر ماتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار ہے دن میں سومر تبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ گنا ہوں ہے معصوم ہیں اور گنا ہوں کا صدور آپ سے ممکن نہیں اور کوئی بھول چوک ہو بھی گئی تو اللہ تعالی نے پہلے سے اعلان فر مادیا ہے کہ وہ سب معاف ہے،اس کے باوجود آپ فر ماتے ہیں کہ میں سومر تبہ استغفار کرتا ہوں۔(۱)

#### بجهلے درجات سے استغفار ہوتا تھا

بزرگوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ مُٹاٹیٹر اس لئے استغفار فرماتے تھے کہ آپ کے درجات میں ہرلمحہ اور ہر کخطرت تی ہورہی تھی، جب آپ اگلے درج پر چہنچتے تو پچھلا درجہ آپ کو بمنزلہ گناہ کے نظر آتا تھا، آپ اس پر استغفار فرماتے تھے، للہذا ہمیں تو ہر آن استغفار کرتے رہنا جا ہے،

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب استحباب الاستغفار والاسکثار منه، رقم: ٤٨٧٠، سنن ابن ماجه، کتاب الأدب، باب الاستغفار، رقم: ٣٨٠٥، مسند أحمد، رقم: ١٧١٧٤

جب غلطی ہوجائے پھرلوٹ آؤ، پھر غلطی ہوجائے تو پھراستغفار کرلو، یہی عمل کرتے رہو، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ تنہمیں غلبہ عطا فر مادیں گے انشاء اللّٰہ اورنفس و شیطان تنہارے قابو آ جا کیں گے بشر طیکہ تم ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔

### شیطان کا مکر کمزور ہے

قرآن كريم نے فرمايا:

﴿ إِنَّ كَيُدَا الشَّيُطُنِ كَانَ ضَعِيُفًا ﴾ (١)

یعنی شیطان کا مکر برا کمزور ہے، بظاہرتو یہ بڑا فوں فال کرتا ہے اور بڑا رعب دارمعلوم ہوتا ہے۔ کس اس کے سامنے ڈٹ گیا، یہ وہیں غبارے کی طرح بیٹے جاتا ہے، کس اس کے سامنے ڈٹ جانا شرط ہے۔ بعض لوگ فوں فال بہت کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کین ان کے اندر پھی خبی نہیں ہوتا، چنا نچہا گر کوئی دوسرا آ دمی ان کے مقابلے میں ڈٹ جائے تو وہ وہیں بیٹے جاتا ہے۔ روس کا سربراہ بڑی ڈیگیں مارا کرتا تھا کہ میں یہ کردوں گا، وہ کردوں گا، ساری دنیا کوتاہ وہ برباد کردوں گا، روز انداس کا ایک نیابیان آ جاتا تھا، لوگ پریشان سے کہ معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور یہ بڑے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کو ایسا ہی بنایا ہے، ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اور یہ بڑے جاتے ہیں، اس لئے ان سے گھرانے کی ضرورے نہیں، جتنی مرتبہ مقابلی ہوجائے اور گناہ ہوجائے، ہر مرتبہ لوٹ آ و

#### توبہ کے معنی ہیں لوٹ آنا

توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے لفظی معنی ہیں ''لوٹ آنا' یہ تَابَ یَتُوبُ تَوبُدةً سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں لوٹ کے انتیج میں تم بھٹک گئے تھے، اب واپس لوٹ آؤ، اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ جبتم لوٹو گئو میں لوٹوں گا، یعنی جبتم تو بہرو گئو میں گناہ معاف کردوں گا،لہذا جب بھی ذرا پٹری سے اُر گئے ، پھر واپس پٹری پر آجاؤ، پھر اُر گئے پھر واپس آجاؤ، یہ نہرو کہ بس جب پٹری سے اُر گئے تو بس اب اُر ہی گئے، اب واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ، یہ نہ کرو بلکہ دوبارہ لوٹ آؤ ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کوتو بہرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ امین و آخر و دعوائی آن الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اَ

# گناه چھوڑنے کاعزم کیجئے ☆

بعداز خطبه مسنونه!

چندروز سے تو بہ کا بیان چل رہا ہے اور اصلاحِ نفس کے راستے میں سب سے پہلا قدم تو بہ کی بیکی ہے۔ آگے ایک ملفوظ میں حضرت تھا نوی میں اپنے فرماتے ہیں:

''اگر تو بہ کے وقت عزم ترک فی استقبل نہ ہوتو عزم عمل فی استقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل ہے۔ ممل ہے دہن خالی ہو، اگر اس طرح خالی الذہن ہوکر بھی تو بہ ندامت کے ساتھ ہوگئی تو تو بہ تھے جو گئی "(ا)

## يحميل بوبه كي تين شرطين

اس ملفوظ میں مختفر لفظوں میں بہت بڑا مضمون حضرت ولانے بیان فر مایا ہے جس میں ہم جیسے کمزوروں کے لئے بڑی تسلی کا سامان ہے۔ تو بہ کے بارے میں تمام حضرات صوفیاء بی فر ماتے ہیں کہ تین چیزوں سے تو بہ کی تحمیل ہوتی ہے، پہلی چیز ہیہ ہے کہ جو گناہ سرز دہوا ہے، دل سے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ مجھ سے بیفلطی ہوگئی، دوسری چیز ہیہ ہے کہ اس گناہ کوفورا چھوڑ دے، مثلا ایک شخص نے جھوٹ بولا، اب اس جھوٹ سے تو بہرنا چاہتا ہے تو پہلے تو ندامت پیدا کرے کہ مجھ سے بیکسی غلطی ہوگئی کہ میں نے بیچھوٹ بول دیا اور پھر فورا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تیسری چیز ہیہ ہے کہ آئندہ میں تے بیچھوٹ بول دیا اور پھر فورا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تیسری چیز ہیہ ہے کہ آئندہ کے لئے بیعز مرکے کہ میں آئندہ ہرگز بیکام نہیں کروں گا، جب بیتین چیز میں جمع ہوجاتی ہیں تو پھر تو بہکامل ہوجاتی ہیں تو پھر

## تیسری چیز کے پائے جانے میں شک

جہاں تک پہلی دو چیزوں کا تعلق ہے بعنی اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا،ان دونوں پر عام طور پڑمل ہوجاتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی شبہبیں رہتا۔ جہاں تک تیسری

اصلاحی مجالس (۱/۵ سر ۳۲۳۵)، رمضان السبارک، بعداز نماز ظهر، جامع مجد دارالعلوم، کراچی

<sup>(</sup>١) انفاس عيسي حس ١٩٧

چیز کاتعلق ہے یعنی آئندہ کے لئے پختہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ ہرگز اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا،
اس میں یہ شہر ہتا ہے کہ میرایئ م کامل ہوایا نہیں؟ جبکہ آئندہ گناہ نہ کرنے کاعز م کرنا تو بہ کالازمی جز
ہے، جب اس میں شبہ بیدا ہوگیا تو اس کے نتیج میں تو بہ مشکوک ہوگئی، اور جب تو بہ مشکوک ہوگئی تو گناہ
معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر تو بہ بچے ہوتو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے، لیکن
اگر تو بہ کے بچے ہونے میں ہی شک ہوگا تو گناہ کے معاف ہونے میں بھی شک ہوجائے گا۔ بہر حال!
اس تیسری چیز کے بارے میں اکثر و بیشتر دِلوں میں بی خیال بیدا ہوجا تا ہے۔

### رات کوسونے سے پہلے توبہ کرلیا کرو

ہمارے ہزرگ حضرت بابا مجم احسن وکھائیہ تو بہ پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ میں ایک دن ان کے پاس گیا تو اس وقت ایک نو جوان اپنے کی کام سے ان کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس نو جوان میں سرسے لے کر پاؤل تک دینداری کے کوئی آٹارنظر نہیں آرہے تھے۔ حضرت بابا صاحب و کوئی آٹا رنظر نہیں آرہے تھے۔ حضرت بابا صاحب و اس کے کان میں کوئی دین کی بات ڈال دیتے تھے، طریقہ یہ تھا کہ جو محض بھی مقصد سے آیا ہو، لہذا جب وہ نو جوان واپس جانے لگاتو آپ نے اس سے فر مایا:

می مقصد سے آیا ہو، لہذا جب وہ نو جوان واپس جانے لگاتو آپ نے اس سے فر مایا:

میٹھ کر اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کر لیا کرون کو ہوں کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کر لیا کرون

و ہ نو جوان آ دمی تھا، نہ نماز ، نہ روز ہ ، نہ کوئی اور عبادت کرتا تھا لیکن حضرت والا نے اس کے کان میں بیہ بات ڈال دی کہ بس تو بہ کرلیا کرو۔

## الله والله والكور يب لانے كى كوشش كرتے ہيں

اب نیا آ دمی جوناشناسِ ادا ہوگا وہ تو اس واقعہ کود کھے کریہ سمجھے گا کہ حضرت نے اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ تو جو چاہے کرتا رہ ،نماز بھی نہ پڑھ، روز ہ بھی نہ رکھ اور گنا ہ بھی کرتا رہ ،لیکن رات کو بیٹھ کر تو بہ کرلیا کر۔ یہ چھوٹ دینا ان کے لئے کیسے درست ہوا؟

بات دراصل ہے ہے کہ وہ اللہ کے بندے جن کواللہ تعالی فہم عطافر ماتے ہیں ، بیر حضرات اوگوں کو شکار کرتے ہیں اور شکار کرنے کے لئے جس طرح دانہ ڈالا جاتا ہے ، اس طرح ان اوگوں کا بھی شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے ، کیونکہ اگر اس نو جوان سے بیہ کہہ دیتے کہ تو روزانہ پانچ وفت نماز پڑھا کر اور یہ جو بے ہودہ لباس پہن رکھا ہے اس کو چھوڑ اور تو نے داڑھی منڈ ائی ہوئی ہے ، اس کو چھوڑ ، تو وہ

نو جوان پہلے دن ہی بھاگ جاتا اور بھی واپس نہ آتا۔اس لئے حضرت نے اس سے صرف ایک بات بیفر مادی کہ رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرلیا کر۔

## الله تعالى سے تعلق جوڑ دیا

بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس نوجوان نے اس بات پڑمل کرلیا کہ روزانہ رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، کیونکہ اب تک وہ غللت میں تھا، اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، کیونکہ اب تک وہ غفلت میں تھا، اللہ تعالیٰ ہے اس کا تعلق کٹا ہوا تھا اور بھی اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سُلِّ اللِّرِ اللہ کے رسول سُلِّ اللِّرِ اللہ تعالیٰ ہے تعلق جوڑ ہے کا خیال بھی نہیں آتا تھا، اب جس وقت تو بہ کرے گا تو ایک لمحہ کے لئے وہ اللہ تعالیٰ ہے تعلق جوڑ ہے گا، اور جب روزانہ اس پڑمل کرے گا تو یہ مکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نہ تھینچ لیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيُبُ ﴾ (١)

عام طور پراس آیت کارجمہ بیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی آپ بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف تھینچ لیتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے بینی اللہ تعالی نے جس بندے کے بارے میں ارادہ فر مالیا کہ اس کو ہدایت دینی ہے اور اس کو اپنا مقرب بنانا ہے تو اس کو اللہ تعالی اپنی طرف تھینچ لیتے ہیں۔عام طور پر بیرز جمہ کیا جاتا ہے۔

#### اس آیت کا دوسراتر جمه

لیکن ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کواپنی طرف تھینچ سے پوچھوتو وہ بتا ئیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کواپنی طرف تھینچ لیتا ہے جو یہ جا بتا ہے کہ مجھے تھینچ لیا جائے۔ کیونکہ لفظ "ئیشاء" کے فاعل کی ضمیر جس طرح "الله" کی طرف لوٹ سکتی ہے، اور "ئیمُدِی اِلَیٰہِ مَنُ اُئِینِہُ" کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور "ئیمُدِی اِلَیٰہِ مَنُ اُئِینِہُ" کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی طرف اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جواس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔

## الله تعالی ضرور تھینچ لیں گے

للہذا جب ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، جا ہے تھوڑی در کے لئے تعلق

جوڑا ہواور کہا کہ یا اللہ! میں تو بہ کرتا ہوں اور اے اللہ! مجھا پی طرف تھنے کیے تو ایے شخص کو اللہ تعالیٰ کھینے ہی لیس گے۔ بہر حال! بندے کا کام یہ ہے کہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے مائے کہ اے اللہ! مجھے آپ کیوں محروم فرماتے ہیں، مجھے بھی اپنی طرف تھنے لیجے، اور اے اللہ! اگر میرے اندر شرا نظر میرے اندر وہ تقاضے اگر میرے اندر شرا نظر میرے اندر وہ تقاضے اور اوصاف نہیں ہیں تو اے اللہ! ان اوصاف کو میرے اندر پیدا کرد ہجئے ،اگر میرے اندر وہ تقاضے وہ اوصاف اور تقاضے میرے اندر پیدا کرد ہجئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مائلو اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا تو بس بیتبدیلی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اب جو شخص غفلت میں زندگی گز ار رہا ہے، اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ کا خیال ، نہ نماز کا خیال ، نہ روز ہے کا خیال ، نہ آخرت کا اس کو نہ تو اللہ تعالیٰ میں خیال ،اس شخص کو حضر سے نے کہ وہ شخص الی سے نماز کا خیال ، نہ روز کی طرف نہ آیا ہو۔ بہر حال! ور بہر حال! میں نہ آیا ہو اور دین کی طرف نہ آیا ہو۔ بہر حال! ور میر حال کے لئے بزرگ پیطریقے اختیار کرتے ہیں ،اس طرح حضر سے بابا صاحب نے اس دو میران کیان میں بیات ڈال دی اور وہ چلاگیا۔

## میرے دل میں عزم کے بارے میں اشکال

میں نے حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت! میرے دل میں تو ہہ کے بارے میں یہ اشکال رہتا ہے کہ میں نے تو ہتو کرلی کیا پہت کہ وہ تو ہم تھے ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گناہ چھوڑ نے کا جوعز م کیا ہے وہ پختہ ہوا یا نہیں ،اس کا اظمینان نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ سے بیتو کہہ دیا کہ اے اللہ! مجھ سے گناہ سرز دہوگیا، میں آپ سے معافی مانگا ہوں ،اے اللہ! مجھے معاف فر ماد بجئے ،اور وقتی طور پراس گناہ کو چھوڑ بھی دیا لیکن آئندہ ساری عمر بھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، بیعز م پکا ہوا یا نہیں ،اس کا اطمینان نہیں ہوتا اور بیعز م تو بہ کی تیسری شرط ہے ، جب اس شرط کے پائے جانے میں شہرہ وتا ہے تو تو بہ کے درست ہونے میں بھی شہرہ ہتا ہے کہ بیتو بہ درست ہوئی یا نہیں؟

## آئندہ گناہ ہوجانے کا اندیشیمزم کے منافی نہیں

حضرت بابا مجم احسن صاحب میشید نے میری بات سن کرفر مایا کدارے بھائی! تم نے اپنے ذہمن میں عزم کا بہت بڑالمباچوڑ امعیار قائم کررکھا ہے،ارے بھائی! عزم کے معنی یہ ہیں کہ اپنی طرف سے ارادہ کرلو کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، پھراگر دل میں یہ وسوے،خدشات اورا ندیشے آرہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ میں اس عزم پر ثابت قدم رہوں گایانہیں؟ میں اس عزم کو پورا کرسکوں گایانہیں؟ یہ

اندیشے اور وسوے عزم کی صحت کے منافی نہیں۔

مثلاً اپنی طرف سے بیعز م کرلیا کہ یا اللہ! اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب نیبت نہیں کروں گا،اب نیبت نہیں کروں گا،اب نیبت نہیں کروں گا،اب پنی نگاہ غلط جگہ پرنہیں اُٹھاؤں گا۔اب اسعز م کے بعد دل میں بیہ وسوسہ آرہا ہے کہ پہتنہیں میں اسعز م پر قائم رہ سکوں گایا نہیں، تو اس وسوسے کو آنے دو، کیونکہ بیہ وسوسہ عزم محکمل ہوئیا۔

#### پھرالٹدنعالیٰ سےاستقامت طلب کرو

پھراللہ تعالیٰ سے کہ دوکہ یا اللہ! میں نے تو اپنی طرف سے عزم کرلیا ، لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں اس عزم پر کسے قائم رہول گا ، اے اللہ! آپ ، می مجھے تو فیق عطافر مائے ، آپ ، می مجھے استفامت ، طافر مائے اور آپ ، می مجھے اس عزم پر قائم اور دائم رکھئے۔ بس تو بممل ہوگئی۔ اس لئے کہ ''عزم'' کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ارادہ کر لینا ، اب اس ارادہ پر میں کتنا قائم رہوں گا اور کتنا قائم نہیں رہوں گا ، اس کی بیشینگوئی تو کوئی بھی نہیں کرسکتا ، یہ کسی کے بس میں نہیں ، یہ اختیار سے باہر ہے تو انسان اس کا مکلف نہیں ، کیونکہ انسان اپنے اختیار کی امور کا مکلف ہے ، اور جب اختیار سے باہر ہے تو انسان اس کا مکلف نہیں ، کیونکہ انسان اپنے اختیار کی اور تسلی مکلف ہے۔ حضر سے بابا صاحب نے ایس بات فرمادی کہ الحمد للہ ، اس سے برا اظمینان ہوا اور تسلی ماصل ہوگئی۔

# عزم عمل سے ذہن خالی ہونا جا ہے

بعد میں حضرت تھانوی میں کے اپیملفوظ نظر سے گزرا جس میں وہی بات حضرت تھانوی میں ایک سے ایک میں ہوں ہوں ہوں ہوں نے بیان فر مائی ہے جو حضرت بابا صاحب نے فر مائی ،فر مایا:

''اگرتو بہ کے وقت عزم ترک فی استقبل نہ ہوتو عزم عمل فی استقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل نی استقبل بھی نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو،اگر اس طرح خالی الذہن ہوکر بھی تو بہ ندامت کے ساتھ ہوگئ تو تو بہ تجے ہوگئ''

یعنی اصل بات تو بہ ہے کہ تو بہ کے دفت گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ میں آئندہ بھی کسی قیمت پر بھی سے اس از کم اس گناہ کے دوبارہ بھی بید گناہ نہیں کروں گا،کیکن اگر کسی وجہ سے اس ارادہ کا استحضار نہ رہا تو کم از کم اس گناہ کے دوبارہ کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو بلکہ عزم عمل سے ذہن خالی ہو، یعنی نہ تو بیدارادہ ہو کہ بید گناہ کروں گا اور نہ بید ارادہ ہو کہ بید گناہ کروں گا، دونوں سے ذہن خالی ہوتب بھی تو بہدرست ہے۔ کیوں درست ہے؟

#### توبہ''ندامت''ہی کانام ہے

حضرت تھانوی میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ چنانچہاس کی دلیل کے طور پر حضورِ اقدس مَنَّ اللّٰہِ کی اس حدیث کی طرف اشارہ فر مایا: ((اَلنَّدُمُ تَوُبُهُ آَ)(۱)

یعنی تو بہ کااصل عضراوراصل جو ہرجس سے تو بہوجود میں آتی ہے، وہ ہے ندامت اوراللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمان ہونا، نادم ہونا، شرمسار ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ جوشخص اپنے گناہ پر نادم ہونا، شرمسار ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ جوشخص اپنے گناہ پر نادم ہوتو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یا اللہ! میں نہیں جا ہتا کہ میں یہ ملل دوبارہ کروں، بس اس ندامت کے نتیج میں تو بہ درست ہوگئ تو انشاء اللہ وہ گناہ بھی معاف ہوگیا۔ اب اس وسوسہ کے اندرمت پڑو کہ پیتے ہیں عزم مکمل ہوایانہیں۔

#### توبہ کے بعد بید عاکر لو

البتہ ہرتوبہ کے بعد بید عاضر ورکر لوکہ اے اللہ! میں نے بیتوبتو کرلی کیکن اے اللہ! جب تک آپ تو فیق نہیں دیں گے، میں اس توبہ پر قائم نہیں رہ سکوں گا، اے اللہ! اپنی رحمت سے اس توبہ پر قائم رہے کہ آپ ہی تو فیق عطا فر ماد بجئے ۔ فرض کرو کہ پھر غلطی ہے کسی وقت بھٹک گئے تو پھر تو بہ کرلو، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو بہ کا درواز ہ مرتے دم تک کھلا رکھا ہے، جب تک نزع کی کیفیت اور سکرات الموت کی کیفیت وارسکرات الموت کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی ، اس وقت تک تو بہ کا درواز ہ کھلا ہوا ہے، الہذا غلطی ہو جائے پھر لوٹ آئے۔

#### تو بہ کے بھروسہ پر گناہ مت کرو

البتہ کوئی شخص اس سے بیرنہ سمجھے کہ اب گناہ کی چھوٹ ہوگئی، بس گناہ کرتے رہواور تو بہ کرتے رہواور تو بہ کرتے رہواور گناہ پر جراُت حاصل کرلو۔ بینبیں، بلکہ اپنی طرف سے اس بات کا پوراا ہتمام کرنا ہے کہ گناہ سے بچے، آدمی اگر گناہوں پر جری ہوجائے۔ العیاذ باللہ۔ اور تو بہ کی اُمید پر گناہ کا ارتکاب کرلے کہ بعد میں تو بہ کرلوں گا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ شیطان کا انتہائی خطرناک اور زہر یلا داؤ ہے۔ یاد رکھئے! تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کا ارتکاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے ' تریا ق' کے بھروسہ پر زہر پی لینا۔

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم: ٤٢ ٤٢، مسند أحمد، رقم: ٣٣٧٨

## بچھو کے کاٹے کاعمل

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب می ایت کا سمجھانے کے لئے اپنا ایک واقعہ بیان فر مایا کرتے تھے کہ دیو بند میں سانپ ، بچھو بہت ہوا کرتے تھے، آئے دن لوگوں کو کا شخے رہے تھے، اس لئے وہاں سانپ بچھو کے کا شخے کے بہت سے عمل بھی ہوتے تھے، اگر وہ عمل کرلیا جائے تو وہ زہراً تر جاتا تھا۔ حضرت والد صاحب میں اللہ تھی بچھو کے کا شخے کا ایک عمل سکھ لیا تھا، اگر کسی کو بچھو کا شخے کا ایک عمل سکھ لیا تھا، اگر کسی کو بچھو کا شخے کا ایک عمل سکھ لیا تھا، اگر کسی کو بچھو کا شخے لیتا تو حضرت والد صاحب وہ عمل فر ماتے تو اسی وقت بلاتا خیر وہ در دختم ہوجاتا اور زہراً تر جاتا، چنا نچہ لوگ دور دور کے دیہا توں سے اپنے مریضوں کو لے کر والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، آپ دم فر مادیتے ، وہ در دفور آختم ہوجاتا۔ حضرت والد صاحب کا بیمل ہر جگہ مشہور ہوگیا۔

#### بچھو کے کا شنے کا ایک واقعہ

حضرت والد صاحب عن اللينون كازمانه تها، ايك كوهرى تهى جوبطور اسٹور كے استعال ہوتى تهى، اس زمانے ميں بحلي تو نہيں تھى، لالينون كازمانه تھا، ايك دن ہمارى والدہ صاحب اس كوهرى ہے كوئى چيز نكانا چاہتى تھيں ۔ گھر ميں ايك لائنين تھى جواس وقت حضرت والد صاحب كے پاس تھى اور حضرت والد صاحب لائين كى روشنى ميں لكھنے پڑھنے كا كام كررہے تھے۔ ہمارى والدہ صاحب نے والد صاحب ہے كہا كہ ميں ذرا كوهرى ميں جانا چاہتى ہوں، آپ يدالئين تھوڑى دير كے لئے مجھے دے ديں تاكہ ميں فلال چيز اُتھالا وَں ۔ حضرت والد صاحب چونكہ بچھ كھنے ميں مشغول تھے، اس كوچھوڑ ناگراں ہور ہا تھا، والد صاحب نے فرمايا كہ بياتو جھوٹى سى چيز ہے، بغير الائين كے اُتھالا كيں۔ والدہ صاحب نے فرمايا كہ يوتو جھوٹى سى چيز ہے، بغير الائين كے اُتھالا كيں۔ والدہ صاحب نے فرمايا كہ بياتو تجھوٹى سى چيز ہے، بغير الائين كے اُتھالا كيں۔ والدہ صاحب نے منہ سے بيہ بات نكلى كەن الے كہيں مجھے كوئى بچھو نہ كا نے ۔ اس وقت حضرت والد صاحب كے منہ سے بيہ بات نكلى كەن الے ميال اگر بچھو نے كائ بچھو نے كائ جھوئے كائ ميال او كيا ہوگا، مير بے پاس آ جانا، فورادم كردوں گا، انشاء اللہ تھيكہ ہوجائے ميال! اگر بچھو نے كائ بھى ليا تو بجھے دم كرنا تو گائ مطلب بيتھا كہ و ليستو بچھوكى كائے كاصرف احتمال ہى ہے، كين اگر كائے بھى ليا تو مجھے دم كرنا تو آتا ہى ہے، دم كردوں گا، انشاء اللہ تھے دم كردوں گا۔ تا تى ہے، دم كردوں گا۔

## ساراعمل بيكار ہوگيا

الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ والدہ صاحبہ جیسے ہی کوٹھری میں داخل ہو ئیں اور اندر پاؤں رکھا، بچھو نے کاٹ لیا۔حضرت والد صاحب فر ماتے ہیں کہ میں اُٹھ کرفوراان کے پاس گیا اور جلدی سے وہی بچھو کے کائے کاعمل شروع کیا ،اب میں وہ عمل کرتا ہوں لیکن وہ عمل اثر ہی نہیں کرتا۔جس عمل سے سینکڑوں بچھو کے کائے کاعلاج کیا ،وہی عمل آج کررہا ہوں لیکن ذرّہ برابرا ترنہیں ہورہا ہے۔اس عمل کی جتنی طافت تھی وہ ساری صرف کردی ،مگر درد کی لہریں ختم ہی نہیں ہورہی تھیں۔بالآخر دوسروں سے علاج کرانے پرمجبور ہوئے ،اپناعلاج سارا بریکار ہوگیا۔

## کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کارگرنہیں

میدواقعہ سنا کرفر ماتے تھے کہ دیکھو! میں نے اس ممل کے بھروسے پر بچھو کے کا شنے سے احتیاط نہ کی اور پی خیال کیا کہ اگر بچھو نے کا ہے بھی لیا تو کیا ہے جمل ہمارے ہاس موجود ہے۔اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے ایک سبق تو بید دیا کہ بیہ جتنے علاج ہیں ، چاہے وہ علاج دواؤں سے ہوں یا وہ علاج عملیات سے ہوں ،کوئی علاج اس وفت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو، ایک ہی دوا ایک مریض کوفائدہ کر رہی ہے اور ایک مریض کوفقصان کر رہی ہے جبکہ دونوں کی بیاری ایک ہے۔

## دواالله تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے

ہمارے حضرت والد صاحب میں ایک معالج تھے ''ڈاکٹر ہاشی صاحب' استی سال ان کی عرفتی۔ وہ فر مایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی ڈاکٹر کی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا مریض کے پیٹ میں جاتی ہے تو اندر جاکر اللہ تعالی سے پوچھتی ہے کہ یا اللہ! کیا کروں؟ فائدہ کروں یا اُلٹی پڑ جاؤں؟ جب وہاں سے کوئی جواب ملتا ہے تو عمل کرتی ہے۔ بہر حال! حضرت والد صاحب فر ماتے تھے کہ اس واقعہ سے اللہ تعالی نے ایک سبتی تو یہ دیا کہ تم یہ جوا پے عمل پر بھروسہ کے بیٹھے ہو، یا در کھو! اس عمل میں کچھنیں رکھا، کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی گنڈ ااس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک ہمارا علی موجود ہے، یہ بادر اس تعویذ پر بھروسہ کرلینا اور یہ کہنا کہ بیاری آ جائے تو کیا، ہمارے پاس علاج موجود ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک تواس واقعہ نے یہ سبتی دیا۔

#### دواکے بھروسہ پر بیاری کودعوت مت دو

دوسراسبق بید دیا کہ انسان کے پاس کتنا ہی بہتر سے بہتر علاج موجود ہو،کیکن اس علاج کی موجودگی کی وجہ سے بیاری کومت بلاؤ بلکہ بیاری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگواور بیدعا کرو کہا ہے اللہ! ہم بیاری کے محمل نہیں ہیں۔

بہر حال! حضرت والدصاحب ای مضمون کو بیان کرنے کے لئے بیدوا قعد سنایا کرتے تھے کہ

تو بہ کے بھروسہ پر گناہ کرلینا، یہ ایسا ہے جیئے عمل کے بھروسہ پر بچھو سے کٹوالینا، چونکہ دوااورعمل موجود ہے،لہٰذا بچھو سے کٹوالوں۔ارے! کیا پہتہ کہ بچھو کے کا شخے کے بعد دوااستعمال کرتے کا موقع بھی ملے گایانہیں؟ اوراگر دوااستعمال کرنے کا موقع مل بھی گیا تو وہ دوا کارآ مدبھی ہوگی یانہیں؟

## توبه کی مہلت ملے گی یانہیں؟

لہذا جس وقت تم تو ہہ کے بھروسہ پر گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کررہے ہو، کیا پیتہ کہ گناہ کے بعد تو ہہ کی مہلت ضرور مل بعد تو ہہ کی مہلت ضرور مل جائے گی؟ اور اگر بالفرض تو ہہ کی مہلت مل بھی گئی تو تو ہہ کی تو فیق ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ گناہ کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے غفلت پیدا کرتا نحوست ہوتی ہے، وہ نحوست یہی ہے کہ گناہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے غفلت پیدا کرتا ہے، انسان کوغافل بنادیتا ہے۔ تم نے تو بیسوچ کر گناہ کرلیا کہ بعد میں تو بہ کرلوں گا، کیان گناہ نے اپنی نخوست دکھائی اور تمہار سے دل میں غفلت پیدا کردی اور گناہ کی لذت میں ایسے محوجو کے کہ تو بہ کرنے کا خیال ہی نہ آیا اور تو بہ کرنے کی تو فیق ہی ہے ہوئی۔

# گناہ کے نتیج میں ذوق خراب ہوجا تا ہے

پھر گناہ کی ایک خاصیت ہے کہ ایک گناہ دوسر نے گناہ کو کھنیچتا ہے اور انسان کی عقل خراب کردیتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی مُت اُلٹی ہوجاتی ہے، اچھا عمل برا لگنے لگتا ہے اور براعمل اچھا لگئے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا ذا نَقہ خراب ہوجائے تو اس کے نتیج میں اچھی خاصی ملیٹھی چیز اس کو کئے لگتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا ذا نقہ خراب ہوجائے تو اس کے نتیج میں انسان کا ذوق خراب ہوجاتا ہے اور اس کی عقل ماری کڑوی لگئے گئے ہے، اسی طرح گناہ کے نتیج میں انسان کا ذوق خراب ہوجاتا ہے اور اس کی عقل ماری جاتی ہے، کڑوی چیز کو میٹھی چیز کو کڑوی سیمجھنے لگتا ہے، ایسی حالت میں پھر تو بہ کی تو فیق کیسے ہوگی؟ چرانسان دوسر سے گنا ہوں کی طرف اور بڑھ جاتا ہے۔

## گناہ کا حجاب ختم ہوجا تا ہے

اور جب تک انسان گناہ نہیں کرتا تو اس کی طبیعت میں اس گناہ کوکرنے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے،ایک بند ہوتا ہے، جب تم نے تو بہ کے بھروسہ پراس گناہ کوایک مرتبہ کرلیا تو وہ بند ٹوٹ گیا اور اب غلط کام کرنے کی جرائت پیدا ہوگئی،اب بہ جرائت تم سے اور گناہ کرائے گی۔اس لئے بھی بھی تو بہ کے بھروسہ پر گناہ ہرگز مت کرو بلکہ ہرقیمت پر گناہ سے بچو۔

## موت ہے پہلے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے

البتۃ اگر گناہ سے بیخے کی کوشش کے باوجود کسی وفت پھسل گئے اور غلطی ہوگئی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور مرتے دم تک کھلا رہے گا، جب چاہوآ جاؤ اور تو بہ کرلو۔ قر آن کریم نے صاف صاف فرمادیا:

﴿ وَلَيُسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ \* حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبُتُ الْتُنَ ﴾ (١)

یعنی تو بہاس شخص کی نہیں ہے جو ساری عمراس بھروسہ پر گناہ کرتا رہا کہ جب مرنے لگوں گا تو تو بہ کرلوں گا، پھر جب موت کا وفت آیا تو کہنے لگا کہ اب میں تو بہ کرتا ہوں ، ایسے لوگوں کی تو بہ قبول نہیں ہوتی ۔ایسی تو بہ تو فرعون نے بھی کرلی تھی جب دریا میں ڈو بنے لگا تو کہنے لگا:

﴿ امْنُتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوّا إِسُرَآءِيلٌ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 0 و آلَتُنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 0 (٢)

یعنی میں اس ذات پر ایمان لا تا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ جواب میں اللہ تعالی نے فر مایا کیاب ایمان لا تا ہے جبکہ وفت گزر چکا۔

ا یے شخص کی تو بہ قبول نہیں بلکہ تو بہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الشُّوَّةَ بِجَهَالُهِ ثُنَّمَ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ ﴾ (٣)

یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کی تو بہ قبول فر ماتے ہیں جونا دانی میں برا کام کرگزرتے ہیں اور پھروہ جلد ہی لوٹ آتے ہیں \_ یعنی جن سے جہالت اور نا دانی میں گناہ ہو گیا تو پھرفور أ جلد از جلد لوث آئیں،

<sup>(</sup>۱) النساه: ۱۸، آیت مبارکه کا ترجمه به به: "توبه کی قبولیت ان کے لئے نہیں جو برے کام کئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں ہے کی پرموت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کرلی ہے''

<sup>(</sup>۲) یونس: ۹۱،۹۱، آیت مبارکه کاتر جمه بیه به زیمی مان گیا که جس خدا پر بنواسرائیل ایمان لائے ہیں،اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں بھی فرمان برداروں میں شامل ہوتا ہوں' (جواب دیا گیا کہ:)''اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافر مانی کرتا رہااور مسلسل فسادہی مجاتا رہا''

<sup>(</sup>٣) النساه: ١٧، آيت مباركه كاتر جمه بيه ج: "الله نے توبة بول كرنے كى جوذ مددارى لى ہے دہ ان لوگوں كے لئے ہے جونا دانى ہے كؤكر برائى كر ڈالتے ہيں، پھر جلدى ہى توبہ كين ہيں، چنانچہ الله ان كى توبہ قبول كر ليتا ہے "

دیر نہ کریں، پیرنہ سوچیں کہ تو ہہ کرلیں گے، ابھی تو بہت وفت پڑا ہے، تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ادر مرتے دم تک کھلا ہوا ہے، بیمت سوچو،اس لئے کہ کیا پتہ کہ آخری وقت کب آ جائے۔

## توبہٹوٹ جائے تو دوبارہ تو بہ کرلو

لہذا جولوگ تو بہ کرتے ہیں لیکن اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہماری تو بہ بار بارٹوٹ جاتی ہے،ایسےلوگ گھبرائیں نہیں بلکہ دوبارہ لوٹ آئیں اور دوبارہ تو بہ کرلیں ،لیکن ان کا ییمل گناہوں پر جراًت بیدانه کرے،اس لئے کہ توبہ کے بھروسہ پر گناہ کرلینا ایبا ہے جیسے تریاق کے بھروسہ پرزہر پی لیا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیجے دل سے تمام گناہوں سے تو بہرنے کی تو فیق عطافر مائے ہمین۔



# استغفار کے لئے وقت مقرر کرلیں 🖈

بعداز خطبهُ مسنونه!

أُمَّا بَعُدُ!

ایک صاحب نے حضرت تھانوی میسکت کوخط میں لکھا:

''استغفار جس میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا اور نہایت آسان ہے، بہت بھولتا ہوں''(۱)

یعنی استغفاراتنی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمباچوڑا وفت صرف نہیں ہوتا، ایک لمحہ کے اندر آدمی سے کہہ دیتا ہے " آسُنَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّی مِنُ کُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوبُ إِلَيْهِ"، اتنا آسان ہونے کے باوجود میں بیاستغفار کرنا بھول جاتا ہوں کے خرج تھانوی پُرائیڈ نے جواب میں ان کولکھا:

"اس حالت میں استغفار بعد دخاص کسی وقت مقرر کر لیجئے تا کہ اگر ہروقت یا د ندرہ سکے تو قلق ندہو'(۲)

ویسے تو استغفار کے لئے نہ وقت مقرر ہے اور نہ تعداد مقرر ہے، اگر اللہ تعالی تو فیق دی و پنی م مفلطی پر استغفار کرنا چاہئے ، کیکن ایسی حالت میں جبکہ آ دمی استغفار کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہئے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر لے کہ میں فلاں وقت استغفار کیا کروں گا اور عدد بھی متعین کر لے کہ اتنی مرتبہ استغفار کروں گا، مثلاً ایک تنبیج پڑھوں گا۔

#### استغفار کے وقت ذہن میں گناہوں کا استحضار

چنانچہ ہمارے بزرگ طالبین کو جب معمولات بتاتے ہیں تو ان میں استغفار کی ایک تنبیج ضرور شامل ہوتی ہے۔وہ استغفار ہیہے:

"أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأْتُوبُ إِلَيْهِ. يَا أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

اصلاحی مجالس (۱/۲۵۱ ۲۸۱۲)، رمضان المبارک، بعداز نماز ظهر، دارالعلوم، کراچی

<sup>(</sup>۱) انفاسِ عیسیٰ:ص۱۹۳ (۲) انفاسِ عیسیٰ:ص۱۹۳

اس استغفار کوخاص وقت میں اور خاص تعداد میں کرلینا مفید ہوتا ہے، اور بیا ستغفار محض زبانی حرکت سے نہ ہو بلکہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس بات کا دھیان بیدا کرے کہ مجھے سے نہ جانے کتنی غلطیاں سرز دموئی ہیں، نہ جانے کتنے گناہ سرز دموئے ہیں، بہت سے گناہ وہ ہیں جن گومیں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کومیں جانتا بھی نہیں ہوں، اے اللہ! میں آپ سے ان سب گنا ہوں کی معافی ما تگ رہا ہوں۔

## حضور مَنَا لِيُنْظِم كَى ايك خوبصورت دعا

ﷺ ﷺ ور**انگین دعاتلقین فر مائی ، بی**دعا آپ سے اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب آپ حج یا عمرہ کے موقع پرصفا مروہ کی سعی کے دوران میلین اخصرین میں دوڑ اکر تے تھے، وہ دعا بیہ ہے:

((رَبِّ اغْفِرُ وَارُحُمُ وَاعُفُ عَنَّا وَتَكَرَّمُ وَتُجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتُ الْأَعَرُّ الْأَكْرَمُ))(١)

''اے اللہ! میری مغفرت فرمائے اور رحم فرمائے اور درگز رفر مائے اور مجھ پر کرم فرمائے اور میرے ان گناہوں سے درگز رفر مائے جوآپ جانے ہیں، اس لئے کہ آپ وہ جانے ہیں جوہم نہیں جانے ، بیٹک آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں''

اس دعامیں آپ مُنَافِّا نے بینیں فر مایا کہ جو گناہ میں ہیں ،ان کو معاف فر مایے بلکہ بیفر مایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں ، میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں ،آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فر مادیجئے۔اور ساتھ میں آپ نے بید بھی فر مادیا کہ آپ وہ سب جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ، نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں ،جس کا نتیجہ بیہ جانتے ، نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں ،جس کا نتیجہ بیہ ہمیں احساس نہیں ،جس کا نتیجہ بیہ ہمین احساس کئے روز انہ ایک تنبیج استغفار کی پڑھ کی پڑھ کی جائے تو انشاء اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں سے نجات بھی عطافر ما ئیں گے اور گرگناہوں کا صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت سے معاف بھی فر مادیں گے۔

## پہلے استغفار پھر دوسرے اذ کار

پھراستغفار کے سلسلے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں، بعض مشائخ تو بی فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے روزانہ کے معمولات پورے کرنے ہیٹھے تو استغفار سے شروع کرے، دوسری تسبیحات بعد میں کرے، استغفار سے شروع اس لئے کرے کہ پہلے پاک و صاف ہوجائے پھر آگے بڑھے، اس

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٧٣/٣)

کئے کہ اللہ تعالیٰ کی شبیح ، تحمید ، تقدیس وغیرہ بیسب انوارات ہیں ، ان انوارات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کے قابل تو بن جائے ۔لہذا پہلے استغفار کرے اور پھر دوسرے اذ کار کرے۔

### پہلے دوسرےاذ کار پھرآ خرمیں استغفار

جبکہ بعض دوسرے مشائخ بیفر ماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے، اس لئے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فر مایا:

﴿ كَانُوُا قَلِيُلَّا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ o وَبِالْأَسُحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ (١)

یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں ، نماز میں ، عبادات میں رات گزارتے ہیں اور پھر بحری کے وقت استغفار کرتے ہیں تا کہ بیا تنغفاران کوتا ہیوں کو بھی شامل کرلے جوان عبادات میں پائی گئیں۔ اور بہ کہتے ہیں کہ یا اللہ! رات کو ہم نے عبادت تو کی گئین آپ کی شایانِ شان عبادات میں کی لیکن آپ کی شایانِ شان عبادات میں مقابل کوتا ہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ کی گئی تو اب بہ عبادات کامل اور مکمل ہوگئیں اور ہونے والی کوتا ہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ کی گئی تو اب بہ عبادات کامل اور مکمل ہوگئیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگئیں۔ بہر حال! استغفار کے بارے میں مشائخ کے ذات مختف ہیں ، لہذا جس شخص کا جس ندات کی طرف رجمان زیادہ ہو، اس نداق کو اختیار کرلے ، دونوں راستے ہزرگوں کے بتا کے ہوئے ہیں۔

# ماتختوں برزیا دتی کی صورت میں معافی کی تفصیل

آ کے ایک اور ملفوظ میں حضرت تھا نوی پھٹنڈ نے ارشا دفر مایا:

"شاگردول کوان کی کوتا ہی پر بے وقوف پاگل وغیرہ کہددینا چندال ندموم نہیں ،اس لئے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی چاہی جائے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں کہ تمام طلبہ جماعت کے سامنے معافی چاہی جائے بلکہ بعض اوقات خلاف مصلحت ہے کہ سبب ہے ان کی جسارت وجراً ت اور فسادِ اخلاق کا ، البتہ زجر میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو ، و علی هذا مریدین و عبال و خدم و نحوهم من التابعین "(۲)

## شاگردوں کوڈانٹ ڈپپ کرنا

جوحضرات اکثر و بیشتر تعلیم و تدریس کے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل

میں فکرعطا فرماتے ہیں، ان کے دل میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاگر دوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے اور اُن افعال سے ظاہر ہے کہ دوسرے کو تکایف پہنچانا گناہ ہے اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے اور بیدا بیا گناہ ہے کہ اس سے تو بہ کا طریقہ بیہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس سے معافی مانگے ،اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ فحص معافی نہیں کرےگا، وہ گناہ اس وقت تک معافی نہیں ہوگا۔

### شاگر دوں ہے معافی مائگنے کی ضرورت نہیں

اس ملفوظ میں حضرت والا پیشنے نے اس کا اصول بنادیا کہ اگر استاذشا گرد کو ڈانٹے یا بُر ابھلا کے یا تھوڑ اسا مار لے تو اس پرشاگرد سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ بعض اوقات معافی مانگنامضر ہوتا ہے، اس لئے کہ جو شریر طبیعت کا شاگر د ہوگا وہ اس کا اُلٹا اثر لے گا کہ اچھا استاذ جی بھی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، البغدا آئندہ اور زیادہ شرارت کرواور زیادہ گتا خی کرو، کیونکہ اگر استاذکسی وقت ڈانٹ ڈیٹ کریں گے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں گے، اس کے نتیج میں ان کے اندراور زیادہ جراکت اور جسارت بیدا ہوجائے گی، اس لئے ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بیاصول ہر اس مخفی میں جاری ہوگا جو آپ کے زیر تربیت ہو، چاہے وہ شاگر د ہو، چاہے مرید ہو، چاہے بیٹا ہو۔

## زيرتر بيت افراد مين بياصول كيون؟

زیرتر بیت افراد میں بیاصول کیوں جاری ہوگا؟ اس لئے کہ جب آنگ شخص نے اپ آپ کو جب آنگ شخص نے اپ آپ کو جب کی تربیت میں دے دیا اوراس نے یاس کے سر پرست نے بید دخواست کی کہ آپ اس کی تربیت کریں، اور شاگر داستاذ کے پاس جب پڑھنے کے لئے آتا ہے تو وہ ایک طرح سے بید دخواست کرتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں، ای طرح جومر بدش کے پاس آتا ہے وہ بید دخواست لے کرآتا ہے کہ آپ میری تربیت کریں اوراس درخواست کے اندر بیا بات بھی شامل ہے کہ میں آپ کو بیت و دیتا ہوں کہ آپ میری تربیت کی فاطر جوطریقہ مناسب مجھیں، وہ طریقہ اختیار کریں، لہذا اگر میری تربیت کہ آپ میری تربیت کے اندر تھوڑی بہت پٹائی کے لئے مجھے ڈانٹنے کی ضرورت ہوتو بیٹک مجھے ضرور ڈانٹیں، اوراس تربیت کے اندر تھوڑی بہت پٹائی میری مربیت ہو گا، لانداس تربیت کے اندر تھوٹ کہد دیا تو یہ کہنے کا حق ماری ممانعت منصوص ہے۔ بہر حال! اگر استاذ نے کی شاگرد کو پاگل یا بیوتو ف کہد دیا تو یہ کہنے کا حق ماری ممانعت منصوص ہے۔ بہر حال! اگر استاذ نے کی شاگرد کو پاگل یا بیوتو ف کہد دیا تو یہ کہنے کا حق استاذ کو حاصل ہے اور انشاء اللہ اس پر مواخذ ہیں ہوگا، لہذا ان الفاظ کے کہنے پر طلبہ سے معافی ما تکنے کی بھی ضرورت نہیں۔

#### زجرمیں اعتدال پر قائم رہیں

البتہ استاذ خود اس کا خیال کرے کہ زجر کرنے میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈانٹ دیا، یا جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ مار دیا، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ کیکن اب درمیان میں کون خط تھنج کر بتائے کہ اتنا ڈانٹنا جائز تھا اور اس سے زیادہ نا جائز تھا، یا اتنامارنا جائز تھا اور اس سے زیادہ مارنا نا جائز تھا، یہ خط تھنچنا انسان کے لئے آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ سے اس کے بارے میں سوال کے لئے شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ سے اس کے بارے میں دو اور کرے کہ میں کس حد تک ڈانٹ سکتا ہوں اور کس حد تک مارسکتا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں دو اور دو چار کرکے کوئی اصول بتانا بڑا مشکل ہے۔

## حضرت صديق اكبر طالفة كاواقعه

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھۂ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کررہے تھے،حضورِ اقدس مَناٹیڈ نے جب ان کو دیکھا تو فر مایا:

((لَعَّانِيْنَ وَصِدِيُقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ))(١)

یعنی ایک طرف صدیق بنتے ہیں اور دوسری طرف کعنتیں بھی کررہے ہیں ،ربِ کعبہ کی قتم! یہ دونوں با تیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔حضرت صدیق آگبر ڈٹاٹٹؤ نے حضور مُٹاٹٹٹو کی یہ بات س کر تلافی کے طور پراس غلام کوتو آزاد کردیا ،اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام آزاد فر مادیئے۔

#### حضرت ابوذ رغفاري طالثينة كاواقعه

حضرت ابوذ رغفاری بڑھڑا ہے غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس دوران انہوں نے اس غلام کواس کے وطن کی طرف نسبت کر کے کوئی تحقیر کا جملہ کہہ دیا ،حضورِ اقدس مُنْ ﷺ نے جب سنا تو آپ نے فر مایا:

#### ((إِنَّكَ امْرُولُ فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ)(٢)

- (۱) شعب الإيمان (۲۹٤/۶) رقم: ٥١٥٤، كنزالعمال (١١١٦/٣) رقم: ٨١٨٩، الترغيب والترهيب، (٣١٢/٣) رقم: ٢١٢
- (۲) صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب المعاصی من أمر الجاهلیة ولا یکفر صاحبها، رقم: ۲۹، صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب اطعام المملوك مما یأکل، رقم: ۳۱۳۹، سنن أبی داؤد،
   کتاب الأدب، باب فی حق المملوك، رقم: ٤٤٩٠

اے ابوذر! تم ایسے آ دمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خوباقی ہے، اس لئے کہ تم نے اپنے غلام کووطنیت کا طعنہ دے دیا۔

بہرحال!اعتدال پر قائم رہنا بہت ضروری ہے،لہذا احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اس حد پر پہنچنے سے پہلے رک جائے جہاں بیشبہ ہو کہ بیاعتدال کے اندر داخل ہے یانہیں۔ بیوصف اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔

#### حضرت تفانوي تيثاللة كاواقعه

حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی میں خادم تھے، بھائی نیاز، میں نے ان کی زیارت کی ہے، سیدھے سادھے بزرگ تھے اور حضرت والا کے خادم خاص تھے اور ذرا منہ چڑھے تھے، مگر حضرت کے مزاج شناس بھی تھے، حضرت والا کے پاس جومریدین اوراہل تعلق آیا کرتے تھے بیان کے ساتھ ذرا بے تکلف بھی ہوجاتے تھے اور بھی ان کو تنبیہ بھی کر دیا کرتے تھے کہ یہ کام اس طرح کرواوریہ کام نہ کرو۔ ایک دن کی نے حضرت والا سے ان کی شکایت کردی کہ یہ بھائی نیاز صاحب آپ کے بہت منہ چڑھے ہیں، جولوگ آپ کے پاس آتے ہیں بیان کے ساتھ بداخلاقی سے صاحب آپ کے بہت منہ چڑھے ہیں، جولوگ آپ کے پاس آتے ہیں بیان کے ساتھ ابداخلاقی سے بیش آتے ہیں۔ حضرت والا کویہ من کر تکلیف ہوئی کہ یہاں آنے والوں کے ساتھ ایسارویہ اختیار کرنا بہت ہے۔

چنا نچہ آپ نے بھائی نیاز کو بلایا اور ڈانٹا کہ بھائی نیاز ایہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ تم بدکلامی کرتے ہواوران کوڈانٹے ہو،ایبا کیوں کرتے ہو؟ بھائی نیاز نے کہا کہ جفزت!اللہ سے ڈرواور جھوٹ نہ بولو۔ وہ دراصل کہنا ہے چاہتے تھے کہ جولوگ آپ سے بیشکایت کررہے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں،اس لئے کہ حقیقت کے خلاف شکایت کررہے ہیں،لیکن بے خیالی میں ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ حضرت! اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں۔ بتا ہے اگر کوئی تحفس اپنے نوکر کوڈا نے اور جواب میں نوکر یہ کیے کہ جھوٹ نہ بولوتو اور زیا دہ غصہ آئے گا،کیکن حضرت تھانوی میشانی نوکر کوڈا نے اور جواب میں نوکر یہ کیے کہ جھوٹ نہ بولوتو اور زیا دہ غصہ آئے گا،کیکن حضرت تھانوی میشانیہ کے یہ جملہ سنا اور اپنی گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔

#### يك طرفه بات س كر ڈانٹنا

آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ جب آپ نے اپنے نوکر کوڈانٹااوراس نے کہا کہاللہ سے ڈرو، تو اس وفت فورا ذہن میں بیرخیال آیا کہ میں نے ایک طرف کی بات سن کراس کوڈانٹٹا شروع کر دیا اور میں نے اس سے بینہیں پوچھا کہلوگ تمہاری بیشکایت کررہے ہیں،اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کابیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہئے تھا اور یک طرفہ شکایت س کرڈ انٹنا مناسب نہیں تھا، اس لئے بجائے اس کے کہ اپنی بات پراڑتے آپ' استغفر اللہ، استغفر اللہ' کہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہ ستھ ''حکانَ وَقَّافًا عِنُدَ حُدُودِ اللّٰهِ'' یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے آگے رک جانے والے۔

# حضرت فاروق اعظمم والثينؤ كاواقعه

يه وصف حضرت فاروق اعظم والثنيُّ كابيان كيا كيا ہے:

"كَانَ وَقَّافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ"

یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے تھے۔ویسے آپ کے اندر غصہ تھا، مزاج میں تیزی تھی ،کیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدسا ہے آگئی تو اب مزاج کی ساری تیزی ختم ہوگئی اور سارا غصہ بھی فروہوگیا۔ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم واٹٹٹا مسجد نبوی میں تشریف لائے ، دیکھا کہ ایک گھر کا پرنالہ مجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا کہ اس پرنا لے کوتو ڑ دو، اس لئے کہ اس کے پانی ہے مسجد نبوی خراب ہوتی ہے، چنانچہوہ پرنالہ توڑ دیا گیا، بیغصہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے اور مسجد نبوی کے کئے تھا۔ جب حضرت عباس وہ ٹھؤ کو پہتہ چلا گہ حضرت فاروق اعظم وہ ٹھؤنے میرے گھر کا پرنالہ تو ڑ دیا ہے تو آپ حضرت عمر واللہ پر ناراض ہوئے اوران سے فر مایا کہ آپ نے بیا کردیا کہ ہارے گھر کا یرنالہ توڑ دیا۔حضرت فاروق اعظم م<sup>حافظ</sup> نے فر مایا کہ بیہ پرنالہ مسجد میں گرر ہاتھا اور مسجد نبوی کوخراب كرر ما تھا، اس كئے ميں نے اس كوتو رويا حضرت عباس والفؤنے فرمايا كر تمہيں سے پيتنہيں كه اس پرنا لے کولگانے کی خودحضورِ اقدس مَلَّاتِیْ نے مجھے اجازت دی تھی۔حضرت فاروق اعظم مِلْتُنَا نے فر مایا كه اچھا! حضور مَنْ لِللِّمْ نے اجازت دى تھى؟ چنانچہ آپ وہيں جھك كر كھڑے ہو گئے اور حضرت عباس جاللنا ے فرمایا کہ آپ میری کمر پر کھڑے ہوکر دوبارہ اس پرنا لے کواس جگہ پرلگادیں۔ پھر فرمایا کہ خطاب گئے بیے کی بیمجال نہیں کہ وہ حضور اقدس مَن اللہ کی اجازت سے لگے ہوئے پرنا لے کوتو ڑے، چنانچہوہ پرنالہ دوبارہ ای جگہ لگا دیا گیا اور آج تک وہ پرنالہ مجد نبوی میں لگا ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ترکی خلافت کے دور کے لوگوں کو بیعشق عطا فر مایا تھا کہا ہ وہ نہ گھر موجود ہے نہ کوئی اور چیز موجود ہے،کیکن چونکہ وہ پر نالہ حضورِ اقدس مُناتِثِمُ نے لگوا یا تھا اور حضرت فاروق اعظم جانٹیؤنے اس کا اس طرح سے اکرام کیا تھا،اس کئے وہ پرنالہاس جگہ لگا دیا،اب تک اس پرنالہ کی جگہ پر پرنالہ لگا ہوا ہے۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۱۲/۶)، كنزالعمال (۲۰۲/۷)، مجمع الزوائد (۲۰۲/۶)، حياة الصحابة
 (۲) (۲۴/۲)

بہرحال! حضرت تھانوی مُحِنَّلَة كوبھى الله تعالى نے به وصف عطا فرمايا تھا كه سُحَانَ وَقَافًا عِنُدَ خُدُوُدِ اللَّهِ"

## یہ چیز صحبت سے حاصل ہوتی ہے

لیکن یہ بات صرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کی کے سامنے رگڑے کھانے ہے حاصل ہوتی ہے، جب کسی کے در پر آ دمی رگڑے کھا تا ہے تب اللہ تعالیٰ بیصفت عطا فر مادیتے ہیں، پھروہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پہچان جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم سے ہم سب کو بیروصف عطا فر مائے ۔ آمین ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



## اخوت، ایک اسلامی رشته ۵

بعدازخطبه مسنونه!

أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥﴾ (١)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((ٱلْكُسُلِمُ أُخُوا الْمُسُلِمِ لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ، وَمَنُ كَانَ فِى حَاجَةِ أَنِي كَانَ اللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنْ مُسُلِم كُرُبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنْ كُرَبَةً مِنْ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )(٢)

ایک سلمان کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ دوسر ہے سلمان کو تکلیف نہ دے۔
اور اس پرظلم اور زیادتی نہ کرے۔اور اس کو ایڈاءرسانی سے بچائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کرایک سلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ دوسر ہے سلمان کے کام آئے ،اور اس کی ضرورت اور حاجت کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرے، اور اگر کوئی مسلمان کی مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہے تو اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، بیہ بات بھی ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ چنا نچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ ''جھلائی کا کام کرو، تا کہ تم کوفلاح اور کامیا بی حاصل ہو''۔ بھلائی کرنا۔اس کے کامیا بی حاصل ہو''۔ بھلائی کے اندر سب پچھ آجا تا ہے۔ مثلاً دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا،اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا،اس کی ضرور توں اور حاجتوں کو پورا کرنا، بیسب ساتھ حسن سلوک کرنا،اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا،اس کی ضرور توں اور حاجتوں کو پورا کرنا، بیسب

ا اصلاحی خطبات ( ٨/ ١٩٨ تا ٢٠)، بعداز نماز عصر، جامع مجد بيت المكرّم، كراچي -

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٧

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على ثلاوة القرآن الخ، رقم: ٤٨٦٧، سنن الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الستر على المسلم، رقم: ١٣٤٥، مسند أحمد، مسند أبي هريرة، رقم: ٧١١٨

#### ایک جامع حدیث

جوصدیث میں نے تلاوت کی، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّا ہُون نے ارشاد فر مایا: ندتو مسلمان کی دوسرے مسلمان پرظام کرتا ہے۔ اور نداس کو دشنوں کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی نداس کو بے بیارو مددگار چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجۃ آخیہ کان الله فی حاجۃ ہہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی کسی ضرورت کے بورا کرنے میں لگا ہوا ہو، اس کا کوئی کام کرر ہا ہو، تو جب تک وہ اپنے بھائی کا کام کرتا رہے گا، اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجۃ بیاں پوری کرتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجۃ بیاں پوری کرتے رہیں گے۔ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسُلِم کُورُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ کُورُبَةً مِنُ کُورِ ایک کام کرتا رہے گا، اللہ تعالی اس کے کام بناتے رہیں گے۔ اور اس کی حاجتیں پوری کرتے رہیں گے۔ وَمَنُ فَرَّجَ عَنُ مُسُلِم کُورُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ کُورُبَةً مِنْ کُورِ ایکُم مالمان کی حاصلہ کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر جوخص کسی مسلمان کی مشکل آسان ہوجائے۔ اور اس کی دشواری دور ہوجائے تو اس دور کرنے والے پر عیاں متعالیہ مسلمان کی مسلمان کی پردہ پوتی میاں اللہ تو جس کی کردہ پوتی کر اور دوسروں تک اس کونہ پہنچائے کی مقابلے کی مالمان کا ایک عیب پہنچائے کی اس کے اندر مثل ہے۔ اور تک اس کونہ پہنچائے فلال گناہ وی کو حدیث ہے اور متعدد جملوں پر مشتمل ہے۔ جس میں سے ہر جملہ ہماری اور آپ کی توجہ چاہتا تو اس پرغور کرنے اور ان کوائی زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت ہے۔ ان پرغور کرنے اور ان کوائی زندگی کا دستور بنانے کی ضرورت ہے۔

## مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

اس حدیث میں حضورِ اقدس مُنْ ایک اصول ہے پہلے جو جملہ ارشاد فر مایا ، اس میں ایک اصول ہیان فر مادیا:

((ٱلْمُسُلِمُ أَخُو الْمُسُلِمِ)) ''مسلمان مسلمان كابھائی ہے''

لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ہرمسلمان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے۔ خواہ وہ مسلمان اجنبی ہو۔ اور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ بظاہر اس کے ساتھ دوتی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضورِ اقدس منظیم نے دوتی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ اس ایک جملے کے ذریعہ حضورِ اقدس منظیم نے والا ہمان کا رہنے والا

ہے،اور میں فلاں وطن کار ہے والا ہوں، یہ فلاں زبان بولے والا ہے، میں فلاں زبان بولے والا، یہ فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، میں فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا۔اس ایک جملے نے ان امتیاز ات اور تعصّبات کی جڑکاٹ دی جوآج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو،کسی وطن کا باشندہ ہو،کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہو،کسی واتے ہمارا بھائی ہے۔

## فضیلت کی بنیا دصرف تفویٰ ہے

اى بات كوقر آن كريم كى ايك آيت مين الله تعالى نے بڑے پيارے انداز مين بيان فرمايا كه ﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِنُ ذَكْرٍ وَّأَنْنَى وَجَعَلَنكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُولِ اللَّهِ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاكُمُ ﴾ (١)

اس آیت میں پوری انسانیت کابڑا عجیب منشور بیان فر مایا کرا ہے لوگوا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت بین ایک مرد اور ایک عورت بین حضرت آدم اور حضرت آدم علیا، بین محضرت آدم علیا، اور تم سب کی ماں ایک ہیں، حضرت حواظیا، جب سب انسانوں کے باپ ایک، سب انسانوں کی ماں ایک، تو پھر کی کودوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ایک موال پیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باپ ایک، تو پھر کی کودوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ایک موال پیدا ہوا کہ جب تمام انسان ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں تو اے اللہ! پھر آپ نے فعلان گروہ کا ہے، یہ فلاں فلان قبیلے کیوں بنائے؟ کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں فرائی ہوا کہ جب بی فلاں فرائی ہو لئے اس لئے بنائے تا کہ تم فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں فرائی ہو جاتا ہو گئے ہوئی ہوا لگ خاندان قبیلے اس لئے بنائے تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آگرسب انسان ایک فرائ ہو گئے ان کہ ایک والے والے، ایک وطن ایک نسل ایک خاندان اب تم بہچان کرنے کے لئے ان کے ساتھ نستیں لگادیتے ہو کہ یہ عبداللہ کرا چی کا رہنے والا ہے، یہ لا ہورکا اور یہ پیچان کرنے والا ہے۔ اس طرح ان قبیلوں ان نستوں اور شہروں کے اختلاف سے ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہو تھر سے فرائی شرح ان میں بنا میں۔ دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان قبیلوں ان نستوں اور شہروں کے اختلاف سے ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس اس غرض کے لئے ہم نے مختلف شہرا در وختلف فربا نیس بنا میں۔ دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس اس غرض کے لئے ہم نے مختلف شہرا در وختلف ذبا نیس بنا میں۔ دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہو نسبت کے بین کی دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہو کہ یہ سے فرن کی دوسرے فریات ہو سے دوسرے کی کہتات ہو گئیں۔ دوسرے کی دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہو کہ یہ بین میں کرنے کے اور اس می خرض کے لئے ہم نے مختلف شہرا در مختلف زبا نیس بنا میں۔ دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہو جاتی ہو سے نو منسلے ہو کی دوسرے دوسرے دوسرے کی کہتات ہو تھوں کے دوسرے ہو تھوں کے دوسرے دوسرے کی دوسرے دو

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۱۳، آیت مبارکه کاتر جمه بیه به: "اے لوگو! حقیقت بیه بے که ہم نے تم سب کوایک مر داور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قو موں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرسکو، در حقیقت اللہ کے نزد کی تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم سب سے زیادہ تقی ہو''

'' تقویٰ''جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک زیادہ کریم اور زیادہ شریف ہے۔ عاہم بظاہروہ نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔

#### اسلام اور كفر كا فرق

حضورِاقدس مُلَّيِّنَا کی سنت دیکھئے کہ ابولہب جو آپ کا پچاتھا، اور آپ کے خاندان کا ایک بڑا سردار، اس کا تو بیرحال ہے کہ قر آن کریم کے اندراس کے اُوپرلعنت آئی۔ اور الیم لعنت آئی کہ قیامت تک جومسلمان بھی قر آن کریم کی تلاوت کرے گا وہ "بَیْتُ یَدَآ آبِیُ لَهَبٍ وَّیَبٌ"(۱) کے ذریعہ ابولہب پرلعنت بھیج گا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیس اور اس پرلعنت ہو۔ بدر کے میدان میں اپنے چاچا اور تا یوں کے ساتھ جنگ ہور ہی ہے، ان کے خلاف تلواریں اُٹھائی جارہی ہے۔

#### جنت میں حضرت بلال طائفیّهٔ کا مقام

دوسری طرف حضرت بلال بی بین کراے بلال! و عمل تو زراہتا و بیں ، ان کو سینے سے لگایا جارہا ہے۔ بلکہ آپ ان سے یہ بوچھے ہیں کراے بلال! و عمل تو ذراہتا و جس کی وجہ سے میں نے آج کی رات خواب کے اندر جنت دیکھی تو وہاں تمہارے قدموں کی چاپ اور آ ہٹ اپ آگے آگے سی ۔ یہ سوال بلال جبشی سے کیا جارہا ہے جو سیاہ فام ہیں ، اور حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اور جن کو سارے عرب کے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جواب میں حضرت بلال جہنؤ فرماتے ہیں کہ سارے حرب کوگ خاص ممل تو میں نہیں کرتا ، البتہ ایک عمل ہے جس پر میں شروع سے یا بندی کرتا آرہا ہوں ، وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکعت فل ضرور پڑھ ہوں ، وہ یہ کہ جب بھی میں دن یا رات میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے دو چار رکعت فل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ (جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں )۔حضور اقدس منظر نے سے جواب سن کراس کی تصدیق فر مائی کہ شاید یہی بات ہوگ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں اتنا ہوا مقام عطافر مایا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) اللهب: ١

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء، رقم: ١٠٨١، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال، رقم: ٤٤٩٧، سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب في مناقب عمر بن الخطاب، رقم: ٣٦٢٢، مسند أحمد، رقم: ٨٠٥٢

## حضرت بلال والله خضور مَنَالِيْنَا الله عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ مِنْ الله عَلَيْمَ عَلَيْ مِنْ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ مِنْ الله عَلَيْمَ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ع

بعض اوقات خیال آتا ہے کہ حضرت بلال والیؤ جنت میں حضور اقدس منالیؤ سے آگے کیے نکل گے؟ جبکہ آنخضرت منالیؤ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ علماء کرام نے فر مایا کہ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بلال والیؤ آگے اس لئے نہیں تھے کہ ان کا درجہ حضور اقد س منالیؤ سے بڑھا ہوا تھا، بلکہ دنیا میں حضرت بلال والیؤ کا معمول سے تھا کہ جب آنخضرت منالیؤ کی کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت بلال والیؤ راستہ دکھانے کے لئے آگے آگے چئے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ راستے میں اگرکوئی اور رکاوٹ ہوتی تو اس کو دور کر دیتے، سامنے راستے میں اگرکوئی والے لوگوں پر نظر رکھتے، تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے کوئی دشمن آجائے، اور آپ کو تھا کہ وہ آپ کے آگے آگے تھے اس لئے تھے اس لئے اللہ تعالی نے جنت میں بھی وہی منظر رکھتے، تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے کوئی دشمن آجائے جھے اس لئے اللہ تعالی نے جنت میں بھی وہی منظر دکھا دیا کہتم ہمارے حبیب کی دنیا میں اس طرح حفاظت کرتے تھے۔ چلو جنت میں بھی ہم تہمیں آگے رکھیں گے۔ اس لئے حضور اقدس منالیؤ کی کو جنت میں اپنے آگے حضرت بلال والیؤ کے قدموں کی چاپ سائی دی۔

## اسلام کے رشتے نے سب کو جوڑ کویا

بیمقام اس محص نے پایا جس کوغلام کہا جاتا تھا، سیاہ فام اور حقیر سمجھا جاتا تھا، سل اور خاندان کے اعتبار سے اس کی کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے مقاب یہ بین ' ابولہب' پر قرآن کریم میں لعنت نازل ہور ہی ہے کہ نَبَّتُ یَدَآ أَبِی لَهَبٍ وَّنَبَّ (۱) روم کے رہنے والے ' خضرت صہیب' تشریف لاتے ہیں، اور بڑا اُونچا مقام پاتے ہیں۔ ایران کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی نے آکراتنا اُونچا مقام پایا کہ ان کے بارے میں حضور مُن اُونج اُنے فرمایا: "سَلُمَانٌ مِنَّا اُهُلَ الْبَیْتِ "" کا لین سلمان فارسی ہمارے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اس طرح آپ نے وطن کے نسل کے، رنگ کے اور زبان کے بتوں کو توڑ دیا، اور یہ اعلان فرمادیا کہ ہم تو اس ایک اللہ کو مانے والے ہیں جس نے سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ إِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ إِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ إِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ إِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ اِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ اِنَّمَا اللّٰهُ وَمِنُونَ إِخُونَ (۳) اور فرمایا کہ سارے انسانوں کو ایک مرداور ایک عورت سے بیدا فرمایا۔ اِنَّمَا اللّٰمُ وَمِنُونَ اِخْوَنَ (۳) اور فرمایا کہ میں مدارے انسانوں کو ایک کو ایک مدارے انسانوں کو ایک مدارے کے ایک مدارے کو ایک کو ایک مدا

<sup>(</sup>١) اللهب: ١

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۲/۱۰) رقم: ۹۰۸، أسد الغابة (۱/۲۶)، مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۲/۷)،
 المستدرك للحاكم (۱۱/۳) رقم: ۲۵۳۹، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲٤/۳)

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٠

تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

جب آپ مدینہ طیب تشریف لائے اس وقت مدینہ طیب میں اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان لا اگی اور جنگ کی آگ سلگ رہی تھی۔ باپ جب مرتا تو بیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا! اور سب کام کرنا، لیکن میرے وشمن سے انتقام ضرور لینا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایک لوائی ہوئی ہے، جس کو ''حرب بسوس' کہا جاتا ہے، جالیس سال تک پیلا ائی جاری رہی۔ اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک شخص کی مرغی کا بچہ دوسر نے خصہ میں آگر مرغی کے ایک شخص کی مرغی کا بچہ دوسر نے خصر میں آگر مرغی کے نیج کو ماردیا، مرغی کا مالک نکل آیا۔ جس سے زبانی تو تکار شروع ہوئی۔ اور پھر ہاتھا پائی تک نوبت آگئے۔ اس کے نتیج میں تلواریں نکل آئیں۔ اس کا قبیلہ ایک طرف اور دوسر سے کا قبیلہ ایک طرف، دونوں قبیلوں کے درمیان لا ائی شروع ہوئی، اور ایک مرغی کے بچے پر چالیس سال تک متواتر پیلا ائی دونوں قبیلوں کے درمیان لا ائی شروع ہوئی، اور ایک مرغی کے بچے پر چالیس سال تک متواتر پیلا ائی جاری رہی۔ لیکن حضور اقدیس میں ایک دوسر سے کے خون کے بعد ان کو ایک کی ہوئے کہ یہ پہنیں چاتا تھا میں پورہ دیا گھا کہ یہ یہ جو بی بیس جو آپ میں میں ایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ اور ان کے درمیان کہ دوسر سے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ اور ان کے درمیان کہ یہ یہ بیس بھائی جو ان کریم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے مایا:

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَا ۚ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِيعْمَتِهَ إِخُوانَا﴾ (١)

نَعَیٰ اَسُ وقت کو یا دکرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔اب ایسا نہ ہو کہ بیہ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہوجائے۔اور پھر دو ہارہ اس جاہلیت کے طریقے کی طرف لوٹ جاؤ۔

## آج ہم بیراصول بھول گئے

بہرعال! نبی کریم مُلَّا الله اس عدیث کے ذریعہ سب سے پہلے بیاصول بتادیا کہ ہرمسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے۔خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو۔خواہ وہ کسی بھی قبیلے ہے، کسی بھی قوم ہے اس کا تعلق ہو۔ لہذا اس کے ساتھ بھائی جیسا معاملہ کرو۔ بینہ سوچو کہ چونکہ بیددوسری نسل کا، دوسری قوم کا، یا دوسرے وطن کا آدمی ہے، لہذا بیر میرانہیں ہے، میرا وہ ہے جومیرے وطن میں بیدا ہوا ہو۔ بی تصور یا دوسرے وطن کا آدمی ہے، لہذا بیر میرانہیں ہے، میرا وہ ہے جومیرے وطن میں بیدا ہوا ہو۔ بی تصور ذہن سے نکالو، اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو۔ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو شکست یا زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ مسلمان بیاصول بھول گئے مسلمانوں کو شکست یا زوال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ مسلمان بیاصول بھول گئے

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۳

کے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔اورکسی نے درمیان میں پھوٹ ڈال دی کہ بیتو فلاں قوم کا ہے۔وہ فلاں نسل کا ہے۔بس لڑائی شروع ہوگئی اوراس کے نتیج میں مسلمان تباہ و ہر باد ہوگئے۔اللہ تعالیٰ اس اصول کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ہم زبان سے تو بہ کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی جب کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی جب کہتے ہیں کہ سب مسلمان آپس میں منہ ڈال کر دیکھ لے،اورا پنا جائزہ لے۔اگر ایسا برتا وُنہیں کرتے تھ پھر آج مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے،اورا پنا جائزہ لے۔اگر ایسا برتا وُنہیں کرتے تھ پھر آج کے بعد بہتہ یہ کرلیس کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کریں گے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ بات ہمارے اندر پیدا فر مادے۔

پھر حدیث کے اگلے جملے میں بھائی سمجھنے کی پہلی علامت بیہ بیان فر مائی کہ لَا یَظُلِمُهُ یعنی مسلمان چونکہ مسلمان کا بھائی ہے، لہذاوہ بھی دوسرے مسلمان پرظلم نہیں کرے گا۔اوراس کی جان،اس کے مال،اس کی عزیت اور آبرو پرکوئی حق تلفی نہیں کرے گا۔اس کے حقوق ضائع نہیں کرے گا۔

#### مسلمان دوسر کے صلمان کا مددگار ہوتا ہے

آگے فرمایا کہ وَلَا یُسَلِّمُهُ لِینَ کُورِ نِینِیں کہ اس پرظلم نہیں کرے گا بلکہ اس کو بے یارومددگار

بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر مسلمان کسی مشکل میں جتلا ہے، یا کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو

تہماری مدد کی ضرورت ہے تو کوئی مسلمان اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وہ پنہیں سوچ گا کہ

جو پچھ پیش آرہا ہے وہ اس کو پیش آرہا ہے۔ میر ااس سے کیا تعلق؟ میرا تو پچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ اور سے

سوچ کرا لگ ہوجائے۔ بیکام مسلمان کا نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان کے فرائض میں بیہ بات داخل ہے کہ

اگر وہ کسی دوسرے مسلمان پر مصیبت تو شتے ہوئے دیکھ رہا ہے، یا کسی کو مشکل اور پریشانی میں گرفتار

بارہا ہے، تو دوسرے مسلمان کو چا ہے کہ حتی الا مکان اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور

بینہ سوچ کہ اگر میں اس کے کام میں لگ گیا تو میراوقت ضائع ہوجائے گا، یا میں پھش جاؤں گا۔

پر نہ سوچ کہ اگر میں اس کے کام میں لگ گیا تو میراوقت ضائع ہوجائے گا، یا میں پھش جاؤں گا۔

## موجوده دور کا ایک عبرت آموز واقعه

جس دور ہے ہم گذر رہے ہیں، یہ دور ایبا آگیا ہے کہ اس میں انسانیت کی قدریں بدل گئیں، انسان انسان نہ رہا۔ ایک وقت وہ تھا کہ اگر کسی انسان کو چلتے ہوئے تھوکر بھی لگ جاتی اور وہ گر پڑتا تو دوسرا انسان اس کو اُٹھانے کے لئے اور کھڑا کرنے کے لئے اور سہارا دینے کے لئے آگ بڑھتا۔ اگر سڑک پر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ہر انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے اس دور میں جوصورت ہو چکی ہے، اس کو میں اپنے سامنے ہونے والے ایک واقعہ

کے ذریعے بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ایک شخص کوئکر مارتے ہوئے چلی گئی۔ اب وہ شخص نکر کھا کر چاروں شانے چت سڑک پر گرگیا۔ اس واقعہ کے بعد کم از کم ہیں، پچیس گاڑیاں وہاں سے گذر گئیں۔ ہر گاڑی والا جھا تک کر اس گرے ہوئے شخص کو دیکھتا، اور آگے روانہ ہوجا تا۔ کی اللہ کے بندے کو بیتو فیق نہ ہوئی کہ گاڑی سے اُڑ کر اس کی مدد کرتا۔ اس کے باو جود آج کے لوگوں کو اپنے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چیز ہے، کہا تو کو لوگوں کو اپنے بارے میں مہذب اور شائستہ ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو بہت آگے کی چیز ہے، کہا تو کہا تو کہا تا تکلیف پینچی ہے۔ کہا تو کہ اس کو کیا تکلیف پینچی ہے۔ اور اس کی جنتی مدد کرسکتا ہے کردے۔ حضور اقد س خار تھا نے اس صدیت میں فر مادیا کہ ایک مسلمان یہ کام نہیں کرسکتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو اس طرح بے یار ومددگار چھوڑ کر چلا جائے۔ بلکہ ایک مسلمان کا منہیں کرسکتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو کس مصیبت میں گرفتار یائے یا کسی پریشانی یا مشکل میں دیکھے تو خال مکان اس کی اس پریشانی اور مصیبت میں گرفتار یائے یا کسی پریشانی یا مشکل میں دیکھے تو تی الا مکان اس کی اس پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

#### حضور متالفيلم كامعمول

حضوراقدس مَنْ اللَّيْ کازندگی جُرید معمول رہا کہ جب بھی کی شخص کے بارے میں بی معلوم ہوتا کہ اس کوفلاں چیز کی ضرورت ہے، یا بیہ شکل میں گرفتار ہے تو آپ بے چین ہوجاتے۔اور جب تک اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کی کوشش نہ فر مالیتے ،آپ کوچین نہ آتا تھا۔صرف ملح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے اللہ تعالی کے علم سے کفار سے معاہدہ کرلیا، اور اس معاہدہ کے نتیج میں آپ ان مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر اور ان کو واپس کرنے پر مجبور سے جو مسلمان مکہ مکر مہ سے بھاگ کر مہ سے بھاگ کر مہ بنا جاتے۔اس لئے آپ نے فر مایا کہ میں واپس کرنے پر مجبور ہوں۔اس واقعہ کے علاوہ شاید میں ایسانہیں ہوا کہ آپ نے کسی مسلمان کو مشکل اور تکلیف میں دیکھ کراس کی مدد نہ فر مائی ہو۔اللہ تعالی میں سب کوان باتوں پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



## احسان کا بدلداحسان

#### بعداز خطبهُ مسنونه!

أَمَّا يَعُدُ!

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنُ اَعُطٰى عَطَاءٌ فَوَجَدَ فَلُيَجِزُ بِهِ، وَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَلْيُثُنِ فَانَّ مَنُ آثُنَى فَقَدُ شَكَرَ وَمَنُ كَتَمَ فَقَد كَفَرَ وَ مَنُ تَحَلَّى بِمَا لَمُ يُعُطَّهُ كَانَ كَلَابِسٍ ثَوْبَى 
ثُوْبَى 
ثُونِ ()

''حضرت جابر بن عبداللہ فی ایک اوراس کے پاس نیکی کا بدلہ دیے کیلئے کوئی چیز موجود ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ اس نیکی کا بدلہ دیے کیلئے کوئی چیز موجود ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ اس نیکی کا بدلہ دے ، اوراگر اس کے پاس کوئی الیم جیز نہ ہوجس سے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے تو کم از کم بیدرے کہ جو نیکی اس کے ساتھ پر چیز نہ ہوجس سے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے تو کم از کم بیدرے کہ جو نیکی اس کے ساتھ بید کی گئی ہے، اس کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف کر ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ بید احسان اور بید نیکی کی ہے، اس لئے کہ جس شخص نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ کہ جس شخص نے اس نیکی اوراحسان کو چھپا کر رکھا تو اس نے اس کی ناشکری کی ۔ اور جو شخص اس چیز سے آراستہ ہوا جواس کو نہیں دی گئی تو اس نے گویا مجھوٹ کے دو کیڑے ہیئے''

## نیکی کا بدله

حضورِا قدس مُنَاقِیْنِ نے اس حدیث میں دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔ایک بیہ کہا گر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یا کوئی نیکی کرے،تو اس کو چاہئے کہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۵/۱۲۳/۵)، بعداز نمازعمر، جامع معجد بیت المکرّم، کراچی -

سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، رقم:
 ١٩٥٧، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، رقم: ١٧٩٤

ہے،اس کواس کا پچھ نہ پچھ بدلہ دے۔دوسری حدیث میں اس بدلہ کو''مکافات' سے تعبیر فر مایا ہے۔ یہ بدلہ جس کا ذکر حضورِ اقدس سُڑیٹیٹم فر مارہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی اس احساس کے ساتھ دوسرے سے اچھا برتا و کرے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک کروں۔ یہ بدلہ دینا تو حضورِ اقدس سُڑیٹیٹم کی سنت ہے، اس لئے کہ حضورِ اقدس سُڑیٹیٹم کی عادت یہ بھی کہ جب کوئی ہخص آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، یا کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے۔ اس لئے یہ بدلہ تو باعث اجرو ثواب کرتے تھے۔ اس لئے یہ بدلہ تو باعث اجرو ثواب

### ''نیونهٔ' دینا جائز نہیں

ایک بدلہ وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، وہ یہ کہ کی کو بدلہ دیے کو دل تو 
ہمیں چاہ رہا ہے، لیکن اس غرض ہے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک
کٹ جائے گی، یا اس نیت ہے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے یہاں شادی بیاہ کہ
موقع پر بیددے گا۔ جس کو' نیوتۂ' کہا جاتا ہے۔ حتی کہ بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ شادی بیاہ کے
موقع پر کوئی کسی کو دیتا ہے تو با قاعدہ اس کی فہرست بنتی ہے کہ فلاں شخص نے اسے دیے، فلاں شخص
نے اسے دیئے۔ پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس شخص کے یہاں شادی بیاہ کا
موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری تو قع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی
موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری تو قع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی
موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری تو تع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی
موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری تو تع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا، یہ کم از کم اتنا ہی
موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری تو تع ہوتی ہے کہ میں نے دیا تھا، یہ کم از کم اینا، کہ بہت خراب ہے۔ اور اس کو تر آن کر یم میں سور قروم میں ' سود' سے تجیر فر مایا ہے فر مایا:

﴿ وَمَا اتَنْتُمُ مِنْ رِبًا لِيَرُبُواْ فِي أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا اتَنِتُمُ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴿ (١)

لیعنی تم لوگ جوسود دیتے ہو، تا کہلوگوں کے مالوں کے ساتھ مل کراس میں اضافہ ہوجائے ، تو یا در کھو، اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا ، اور جوتم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زکوۃ دیتے ہو، تو یہی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرانے والے ہیں۔

اس آیت میں اس''نیونہ'' کوسود سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دوسرے کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس کو خرور دے کہ چونکہ اس کو ضرور دے کہ چونکہ اس کو خروں ہے کہ میں بھی اس کو ضرور دوں ، اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور بیہ مجھے مقروض سمجھے گا، بیدینا

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٩

گناہ میں داخل ہے، اس میں بھی مبتلانہیں ہونا جا ہے، اس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔

#### محبت کی خاطر بدلهاور مدیه دو

لیکن ایک وہ''برلہ''جس کی تلقین حضورِاقدس مُنَاتِیْنَ فر مارہے ہیں۔ بینی دینے والے کے دل میں بیرخیال پیدانہ ہو کہ جو میں دے رہا ہوں ،اس کا بدلہ مجھے ملے گا بلکہ اس نے محض محبت کی خاطر اللہ کوراضی کرنے کے لئے اپنے بہن یا بھائی کو پچھ دیا ہو۔ جبیبا کہ حضورِاقدس مَنَاتِیْنَ کا ارشاد ہے: ((تَهَادَوُا تَحَاثُوُا))(۱)

لین آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بیدا ہوگ ۔ لہذا اگر آدی
حضورِاقد س مُلَّا اِلَّمْ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے اپ دل کے نقاضے سے دے رہا ہے، اوراس
کے دل میں دُوردُ ور بیدخیال نہیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی مجھے ملے گا، تو بید ینا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور
جس شخص کو وہ ہدید دیا گیا وہ بھی میں بھی کرنہ لے کہ یہ 'نیونہ' ہے، اوراس کا بدلہ مجھے ادا کرنا ہے۔ بلکہ وہ
بیسو سے کہ بیمیرا بھائی ہے، اس نے میر بے ساتھ ایک اچھائی کی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی
اس کے ساتھ اچھائی کروں، اور میں بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدید دے کر اس کا دل خوش
کروں ۔ تو اس کا نام ہے'' مکافات'' جس کی حضورِ اقد س مُلِّ اِلْمَا ہے کہ میڈر مائی ہے۔ یہ محبود ہے اور
اس کی کوشش کرنی جا ہے۔

#### بدله دینے میں برابری کالحاظ مت کرو

اس "مکافات" کا تنجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا شخص تمہارے ہدیہ کا بدلہ دے گا تو اس بدلہ میں اس کا لحاظ نہیں ہوگا کہ جتنا قیمتی ہدیہ اس نے دیا تھا، اتنا ہی قیمتی ہدیہ میں ہی دوں۔ بلکہ مکافات کرنے والا یہ سوچ گا کہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق بدلہ دیا تھا، میں اپنی استطاعت کے مطابق بدلہ دوں۔ مثلاً کس نے آپ کو بہت قیمتی تحفہ دے دیا تھا، اب آپ کی استطاعت قیمتی تحفہ دینے کہ نہیں ہے تو آپ چھوٹا اور معمولی تحفہ دینے وقت شرما ئیں نہیں۔ اس لئے کہ اس کا مقصد بھی آپ کا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیز ہے بھی خوش ہوجاتا دل خوش کرنا ہے، اور دل چھوٹی چیز ہے بھی خوش ہوجاتا کہ سے۔ یہ نہ سوچیں کہ جتنا قیمتی تحفہ اس نے مجھے دیا تھا، میں بھی اتنا ہی قیمتی تحفہ اس کو دوں ، جا ہے اس مقصد کے لئے مجھے قرض لینا پڑے ، چا ہے رشوت لینی پڑے، یا اس کے لئے مجھے نا جائز ذرائع آ مدنی

 <sup>(</sup>١) مؤطا مالك، الكتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة، رقم: ١٤١٣

اختیار کرنے پڑیں، ہرگزنہیں، بلکہ جتنی استطاعت ہو،اس کےمطابق تحفہ دو۔

## تعریف کرنابھی بدلہ ہے

بلکہ اس حدیث میں یہاں تک فر مادیا کہ اگر تمہارے پاس ہدیے کا بدلہ دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو پھر'' مکافات'' کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہتم اس کی تعریف کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ میرے بھائی نے میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے ہدیہ میں بیضرورت کی چیز دے دی۔ یہ کہہ کراس کا دل خوش کردینا بھی ایک طرح کا بدلہ ہے۔

## حضرت ڈاکٹرعبدالحیّ صاحب مُشَلِیّه کاانداز

میرے حضرت جناب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھالیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کو کی صحف محبت سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر لے کرآئے تو کم از کم اس پر خوشی کا اظہار کر کے اس کا دل خوش کرو،

تاکہ اس کو یہ معلوم ہوجائے کہ تہمیں اس ہدیہ سے خوشی ہوئی ہے۔ چنا نچہ میں نے حضرت والا کو دیکھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس کوئی ہدیہ لے کرآتا تو آپ بہت خوشی سے اس کو قبول فرماتے، اور فرماتے کہ جمائی! بیتو ہماری پیندگی اور ضرورت کی چیز ہے، آپ کا بیہ ہدیہ تو ہمیں بہت پیندآیا، ہم تو یہ سوج رہے تھے کہ بازار سے میہ چیز خرید لیس گے۔ بیدالفاظ اس لئے فرماتے تاکہ دینے والے کو بید احساس ہو کہ ان کو میرے ہدیہ سے خوشی ہوئی ہے، اور اس حدیث پر عمل بھی ہوجائے۔ لہذا اس کی تعریف نہ کرنا اور خوشی کا اظہار نہ کرنا، بیاس ہو کہ نا شکری ہے۔

#### چھیا کر مدید دینا

ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب می خدات کی خدمت میں آئے ، اور مصافحہ کرتے ہوئے چکے سے کوئی چیز بطور ہدیہ کے دے دی ، اس لئے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چکے سے مصافحہ کرتے ہوئے ہدیہ دے دیا جائے ، تو ان صاحب نے بھی ایسا ، ی کیا۔ حضرت والا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ہدیہ پیش کرنے کو دل چاہ دہا تھا۔ حضرت نے فر مایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے ، کیا تم چوری کررہ ہوں؟ جب نہ تم چوری کررہ ہوں ، بلکہ حضور اقدس مُلَّاتِیْنِ کے ایک ارشاد پر ممل کرنا جب نہ تم چوری کررہ ہوں ، بلکہ حضور اقدس مُلَّاتِیْنِ کے ایک ارشاد پر ممل کرنا چھپانے کی کیا ضرورت ہے ، یہ تو ایک مجت اور تعلق کا اظہار ہے ، سب چاہتے ہوتو پھر اس کواس طرح چھپانے کی کیا ضرورت ہے ، یہ تو ایک مجت اور تعلق کا اظہار ہے ، سب

کے سامنے پیش کردو، اس میں کوئی مضا نُقہ نہیں۔ بہر حال، ہدیہ کے ذریعہ اصل میں دل کی محبت کا اظہار ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہویا بڑی ہو۔اور جب کوئی شخص تہہیں کوئی چیز دیے تو تم اس کا بدلہ دے دو، یا کم از کم اس کی تعریف کردو۔

## پریشانی میں درود شریف کی کثرت کیوں؟

ایک مرتبہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فر مایا کہ جب ہم کسی مشکل اور پریشانی میں ہوتو اس وقت درود شریف کشرت ہے پڑھا کرو۔ پھراس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے ذوق میں ایک بات آتی ہے وہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورِ اقدس سَلَیْنِم کا اُمتی جب بھی حضور سَلُیْم کی خدمت میں فرشتے بہنچاتے ہیں، حضور سَلُیْم کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بیجا ہے!! اور جا کرعرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں اُمتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بیجا ہے!! ور جا کرعرض کرتے ہیں کہ آپ کی سنت بیتھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ بیش کرتا تو آپ اس کی '' مکافات' ضرور فر ماتے تھے، اس کے بدلے میں اس خدمت میں کوئی ہدیہ بیش کرتا تو آپ اس کی '' مکافات' ضرور فر ماتے تھے، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور فر ماتے تھے۔ ان دونوں باتوں کے ملانے ہے یہ بجھ میں آتا ہے کہ جب ہم حضورِ اقدس سَلُق کی خدمت میں درود بھیجو گے تو یہ مکن نہیں ہے کہ سرکارِ دو عالم سَلُور اس کا بدلہ نہ حضورِ اقدس سَلُور کی منت ہیں دعا کریں گے کہ اے اللہ! اللہ تعالیٰ مہیں اس مشکل ہے، اے اللہ! اس کی مشکل در پریشائی میں مبتلا ہے، اے اللہ! اس کی مشکل درور فر ماد تبحے ۔ تو اس دعا کی ہرکت سے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فر ما کیں دورور فر ماد تبحے ۔ تو اس دعا کی ہرکت سے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فر ما کیں گے۔ اس لئے جب بھی کوئی پریشائی آئے تھیں اس مشکل سے نجات عطا فر ما کیں دورور فر ماد تبحے ۔ تو اس دعا کی ہرکت سے انشاء اللہ ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل سے نجات عطا فر ما کس

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ حضورِ اقدس مُلَّا اِللَّمْ نے اس حدیث میں پہلی تعلیم بید دی کہ جب کوئی شخص تہمارے ساتھ نیکی کرے، تو تم اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور اس نیت سے بدلہ دو کہ چونکہ بیہ حضورِ اقدس مُلَّا اِللَّمْ کی سنت ہے کہ آپ بدلہ دیا کرتے تھے، اس لئے میں بھی بدلہ دے رہا ہوں۔ لیکن قرضہ والا بدلہ نہ ہو، 'نیوتہ' والا بدلہ نہ ہو، بلکہ وہ بدلہ الله تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اور حضورِ اقدس مُلَّا اِللَّمْ کی سنت پر عمل کرنے کے لئے ہو۔ الله تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ وَ آ جِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 <sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب السهو، باب السلام على النبي، رقم: ١٢٦٥

# ایثاروقربانی کی فضیلت ☆

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أُمَّا بَعُدُ!

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَتِ اللَّانُصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ: ((لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمُ وَٱثْنَيْتُمُ عَلَيْهِمُ)(١)

حضرت انس والفئة فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرکے آئے تو انہوں نے حضورِ اقدس منافیہ اسے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جومدینہ منورہ کے انصاری صحابہ ہیں، سارا اجروثو اب وہ لے گئے اور ہمارے لئے تو کچھ بچاہی نہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا: نہیں، جب تک تم ان کے لئے دعا کرتے رہو گے اور ان کاشکر ادا کرتے رہو گے، اس وقت تک تم ثواب سے محروم نہیں رہو گے۔

جب مہاجرین مکہ مکرمہ ہے آگر مدینہ منورہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تو اس وقت آباد کاری کا بہت بڑا مسئلہ تھا،اورلوگوں کا ایک سیلاب مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ منتقل ہور ہاتھا،اوراس وقت مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی،اب آباد ہونے والوں کو گھر کی ضرورت تھی،ان کے لئے روز گار چاہئے تھا،اور ان کے لئے کھانے چنے کا سامان اور ضرویات زندگی چاہئے تھیں۔ یہ حضرات جب مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کی زمینیں تھیں، جائدادیں تھیں،سب کچھ تھا،لیکن وہ سب مکہ مکرمہ میں چھوڑ کرآئے تھے۔

## انصاركي ايثار وقرباني

اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے دل میں ایبا ایثار ڈالا اور انہوں نے ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ انصاری صحابہ نے اپنی دنیا کی ساری دولت مہاجرین کے لئے کھول دی۔ بیسب خودا پنی طرف سے کیا، حضورِ اقدس مَلَاثِمْ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا،

اصلاحی خطبات (۱۰/ ۲۹۰۱ ۲۹۰۱)، بعدازنمازعصر، جامع مجدبیت المکرم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، رقم: ١٧٨ ٤

بلکہ انصاری صحابہ نے کہا کہ جوبھی مہا جرصحا بی آرہے ہیں،ان کے لئے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، وہ آکر ہمارے گھروں میں آباد ہوجائیں۔وہ ہمارے مہمان ہیں،ان کے کھانے پینے کا انظام ہم کریں گے۔حضورِاقدس مُنَافِیْم نے ان کا بیجذبد دیکھ کرمہا جرین اورانصار کے درمیان' مواخات' (بھائی چارہ) قائم فرمادیا، یعنی ہرایک مہا جرکوایک انصاری کا بھائی بنادیا۔اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، اسی کے ساتھ کھانے پینے لگا، یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اوراس کو طلاق دے کر میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اوراس کو طلاق دے کر میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اوراس کو طلاق دے کر میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی سے دست بردار ہوجاؤں اوراس کو طلاق دے کر میں کے۔

#### انصاراورمهاجرين ميں مزارعت

یہاں تک کہ ایک مرجہ انصاری صحابہ حضورِ اقدس مُناقِیْم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ

یارسول اللہ! ہمارے جومہاجر بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگر چہ ہم ان کومہمان کے طور پر

رکھے ہوئے ہیں، کیکن ان کے دل میں ہروفت سے خیال رہتا ہے کہ ہم تو مہمان ہیں، اور یہاں ان کا

ہا قاعدہ روزگار کا انتظام بھی نہیں ہے، اس لئے ہم نے آپس میں سے طے کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہماری

ہمتنی جائیدادی ہیں، ہم آدھی آدھی آپس میں تقسیم کرلیں لیعی آدھی جائیدادمہا ہر بھائی کودے دیں اور

آدھی جائیدادہ ہم رکھ لیں ۔ تو اس پر حضورِ اقدس مُناقِیم نے مہاجر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ انصاری صحابہ سے

پیش کش کررہے ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس پر مہاجرین صحابہ نے فر مایا کہ نہیں، ہمیں سے

پیش کش کررہے ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس پر مہاجرین میں تقسیم ہوجایا کرے۔ چنا نچہ

انصاری صحابہ کی زمینوں پر کام کر واور جو پھل اور پیداوار ہووہ تم دونوں میں تقسیم ہوجایا کرے۔ چنا نچہ

مہاجر صحابہ انصاری صحابہ کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور جو پھل اور پیداوار ہوتی وہ آپس میں تقسیم کرلیا

کرتے تھے۔ اس طرح مہاجرین نے اپناوقت گزارا۔

#### صحابہ شکاٹٹوئم کے جذبات دیکھئے

حضراتِ انصار نے ایثار کی وہ مثالیں پیش کیں جن کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ بہر حال ، مہاجر صحابہ کرام دفائیڈ نے جب بید یکھا کہ سارے تواب والے کام تو انصار کی صحابہ کررہے ہیں ، اور سارا تو اب تو ہے گئے ، تو ایک مرتبہ بیہ حضرات حضورِ اقدس مُؤٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُؤٹیڈ ایدینہ منورہ کے جوانصاری صحابہ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے ، ہمارے لئے تو

کچھ بچاہی نہیں۔اب آپ ہے دیکھئے کہ انصاری صحابہ کے جذبات کیا ہیں اور مہاجرین صحابہ کے جذبات کیا ہیں۔ایک طرف انصاری صحابہ مہاجرین کے لئے دیدہ ودل فرشِ راہ کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرح مہاجرین صحابہ کو یہ خیال ہور ہا ہے کہ سارا اجروثواب تو انصاری صحابہ کے پاس چلا گیا، اب ہارے اجروثواب کا کیا ہوگا؟

## تمہیں بھی بیثواب مل سکتا ہے

جواب میں حضور اقدس مَنْ اللّٰمُ نے فرمایا:

((لَا مَا دَعَوُتُمُ اللَّهَ لَهُمُ وَٱثَّنَيْتُمُ عَلَيْهِمُ))

تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ سارا تواب انصاری صحابہ لے گئے تو ایک بات س لو! وہ یہ کہ یہ مت سمجھو کہ تہمیں کچھ تواب نہیں ملا، بلکہ یہ تواب تہمیں بھی مل سکتا ہے۔ جب تک تم ان کے حق میں دعا کیں کرتے رہو گے اور ان کا شکر ادا کرتے رہو گے، اس وقت تک تم نواب سے محروم نہیں ہو گے اور اس ممل کے نتیج میں اللہ تعالی ان کے ثواب میں تم کو بھی شریک کرلیں گے۔

#### بيەد نيا چندروز ہے

وہاں پہیں تھا کہ مہاجرین اپنے گئے '' انجمن تحفظ حقوق مہاجرین' بنالیں ، اور انصار اپنے گئے '' انجمن تحفظ حقوق انصار' بنالیں ، اور پھر دونوں انجمنیں اپنے اپنے حقوق کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے دست وگریباں ہوجا کیں کہ انہوں نے ہمارے حقوق پامال کردیئے ، بلکہ وہاں تو اُلٹا معاملہ ہورہا ہے اور ہرایک کی بیخواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کوئی بھلائی کروں ۔ ایسا کیوں تھا؟ بیاس لئے تھا کہ سب کے پیشِ نظر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ بید نیا تو چندروزہ ہے ، کسی طرح گزرجائے گی۔ اچھی گزرجائے یا تھوڑی تنگی کے ساتھ گزر جائے گی۔ انہیں گرزجائے یا تھوڑی تنگی کے ساتھ گزر جائے گی۔ انہیں گرزجائے گی۔ انہیں گرزجائے کی اس وقت ہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس فکر کا نتیجہ بیتھا کہ ہرایک کے دل میں دوسرے بھائی کے لئے ایثار تھا۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس فکر کا نتیجہ بیتھا کہ ہرایک کے دل میں دوسرے بھائی کے لئے ایثار تھا۔

### آخرت پیش نظر ہوتو

جب انسان کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی ،دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا ،اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہوتا ،تو پھر آ دمی کے پیش نظر صرف دنیا ہی دنیا ہوتی ہے ،اور پھر ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ دوسر مے مخص نے مجھ سے زیادہ دنیا حاصل کرلی ،میرے پاس کم رہ گئی ،تو آ دمی پھراس وقت اس ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ میں کسی طرح زیادہ کمالوں اور زیادہ حاصل کرلوں ۔لیکن اگر آدمی کے دل میں بیڈ کر ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور ساتھ میں بی خیال ہو کہ قیقی راحت اور خوثی رو پے میں اضافہ کرنے اور بینک بیلنس زیادہ کرنے سے حاصل نہیں ہوگ، بلکہ حقیقی خوثی بیہ ہے کہ انسان کے دل میں سکون ہو، انسان کا ضمیر مطمئن ہو، اس کو بی خوثی بیہ ہے کہ آدمی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گاتو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا۔ اور حقیقی خوثی بیہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گاتو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا۔ اور حقیقی خوثی بیہ ہے کہ آدمی رفع کردے۔ جب انسان کے دل میں اس قتم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان دوسروں کے ساتھ ایثارے کام لیتا ہے۔

## ''سکون''ایثارِ اور قربانی میں ہے

اسلام کی تعلیم صرف اتن نہیں ہے کہ بس دوسرے کے صرف واجب حقوق ادا کردیئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم اسلام نے دی ہے کہ دوسروں کے لئے ایثار کرو، تھوڑی ہی قربانی بھی دو۔
یقین کریں کہ جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے قربانی دیں گے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جوسکون، عافیت اور راحت عطافر مائیں گے، اس کے سامنے بینک بیلنس کی خوشی بیج میہارے دل میں جوسکون، عافیت اور راحت عطافر مائیں گے، اس کے سامنے بینک بیلنس کی خوشی بیج در بیج ہے۔ چونکہ ہم نے ایثار اور قربانی پر عمل جھوڑ رکھا ہے اور ہماری زندگی میں اب ایثار کا کوئی خانہ ہی نہیں رہا کہ دوسرے کی خاطر تھوڑی ہی تکلیف اُٹھالیس، تھوڑی ہی قربانی دے دیں، اس لئے اس قربانی کی لذت اور راحت کا ہمیں انداز ہ بی نہیں۔

#### ایک انصاری کے ایثار کا واقعہ

قرآن كريم مين الله تعالى ف انصارى صحابك ايثارى تعريف كرتے ہوئ ارشادفر مايا: ﴿ يُورُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَو كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ ﴾ (١)

بیانصاری صحابہ اپ آپ پر دوسروں کور جیج دیتے ہیں، چاہے بیخود حالت افلاس میں کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضورِ اقدس سُلُمُونُمُ کے ایک مہمان ایک انصاری صحابی کے پاس آگئے، کھانا کم تھا، بس اتنا کھانا تھا کہ یا تو خود کھالیس یا مہمان کو کھلادیں لیکن بی خیال ہوگا، ہوا کہ اگر مہمان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا کیں گے تو اس کو اشکال ہوگا، اس لئے چراغ کل کردیا تا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اور ظاہر ایسا کیا کہ وہ بھی ساتھ میں کھانا کھارہے اس لئے چراغ کل کردیا تا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اور ظاہر ایسا کیا کہ وہ بھی ساتھ میں کھانا کھارہے

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩

ہیں۔اس پرقر آن کریم کی مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی، یعنی پیلوگ افلاس اور تنگ دس کی حالت میں بھی دوسروں کوتر جے دیے ہیں۔لہذا اس ایٹاراور قربانی کی لذت ہے بھی ہمکنار ہوکر دیکھیئے۔دوسرے مسلمان بھائی کے لئے ایٹار اور قربانی دینے میں جومزہ اور راحت،لذت اور سکون ہے، وہ ہزار بینک بیلنس کے جمع کرنے سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضورِ اقدس مُنَافِیْنِ نے انصار صحابہ اور مہاجرین کے درمیان بھی ایٹار اور قربانی کا رابطہ قائم فر مایا۔اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے لئے ایٹار اور قربانی کی رمت اور تو فیق عطافر مائے۔

### افضل عمل كونسا؟

الکی حدیث حضرت ابوذ رغفاری والٹؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضورِ اقدس مُلِیّمُ ہے پوچھا

"أَيُّ الْأَعْمَالِ خُيْرٌ؟

"الله تعالیٰ کے پہال کون سے اعمال سب سے بہتر ہیں؟"

جواب میں آپ نے ارشاً دفر مایات

((إِيُمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيُلِهِ))

"الله تعالی کے نزدیک سب سے بہتر عمل الله تعالی برایمان لانا ہے، اور دوسرے

اس كراسة مين جهادكرنا ہے'

یه دونوں افضل الاعمال ہیں ۔ پھر کسی نے دوسرا سوال کیا:

"أَيُّ الرِّقَابِ اَفُضَلُ؟"

'' کون سے غلام کی آزادی زیادہ افضل ہے؟''

اس زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضورِ اقدس مَنْ اللہ نے غلام اور باندیوں کو آزاد کرنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی تھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ غلام آزاد کرنا تو افضل ہے، لیکن کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ موجبِ ثواب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو غلام زیادہ فیمتی اور زیادہ فضل ہے۔ اس کوآزاد کرنا زیادہ موجبِ اجروثواب اور زیادہ افضل ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ حضور! یہ بتا ہے کہ اگر میں ان میں سے کوئی عمل نہ کرسکوں۔ مثلاً کسی عذر کی بناء پر جہاد نہ کرسکوں، اور غلام آزاد کرنے کاعمل تو اس وقت کرے جب آدمی کے پاس غلام ہو یا غلام خرید نے کے لئے پیسے ہوں، لیکن میرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے اور پسے بھی نہیں ہیں تو پھر میں کس خرید نے کے لئے پسے ہوں، لیکن میرے پاس تو غلام بھی نہیں ہے اور پسے بھی نہیں ہیں تو پھر میں کس طرح اجروثواب زیادہ حاصل کروں؟ جواب میں حضورِ اقدس سَائِیْنَ نے فرمایا کہ پھراس صورت میں طرح اجروثواب زیادہ حاصل کروں؟ جواب میں حضورِ اقدس سَائِیْنَ نے فرمایا کہ پھراس صورت میں

تمہارے لئے اجروثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو بگڑی ہوئی حالت میں ہوتو تم اس کی مد د کر دو۔

### دوسروں کی مدد کر دو

مثلاً ایک شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے تو تم

اس کی مدد کردو، یا کسی اناثری آدمی کا کوئی کام کردو۔ آپ نے ''اناثری'' کا لفظ استعال فر ہایا، یعنی وہ
شخص جے کوئی ہنر نہیں آتا، یا تو اس لئے کہ وہ معذور ہے یا اس کی د ماغی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ
اپنے د ماغ کو استعال کر کے کوئی بڑا کام کر سکے، تو تم اس کی مدد کردو اور اس کا کام کردو، اس میں بھی
تہمارے لئے اللہ تعالی کے یہاں بڑا اجرو ثو اب ہے۔ اللہ تعالی کے نہ جانے کتنے بندے ایسے ہیں جو
یا تو معذور ہیں، یا تنگدست ہیں، یا ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی دہنی صلاحیت ان کے پاس نہیں
ہے، تو اگر دوسر اضفی ان کی مدد کا کوئی کام کرد ہو اس بھی اجرو ثو اب ملے گا۔ اور حضور اقد س شائی نے فہاد
فرمار ہے ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کر سکتے تو ہے کام کراو۔ اس سے پینہ چلا کہ اس کا ثو اب بھی اللہ تعالی جہاد

### اگر مدد کرنے کی طاقت نہ ہو؟

ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ! اگر میں اتنا کمزور ہوں کہ اتناعمل بھی نہ کرسکوں، یعنی میں خود ہی کمزور ہوں اور دوسرے کمزور کی مدد نہ کرسکوں تو پھر کیا کروں؟ اب آپ حضورِاقدس مُلَّاثِیْمُ کے جوابات کا اندازہ لگائے کہ آپ کے یہاں نا اُمیدی کا کوئی خانہ ہیں ہے، جو مخص بھی آ رہا ہے اس کوائمید کا راستہ دکھار ہے ہیں کہتم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوجاؤ، اگر میمل نہیں کرسکتے تو بیمل کرلو، اگر میمل نہیں کرسکتے تو بیمل کرلو۔

## لوگوں کواپنے شرسے بچالو

بہرحال، آپ نے جواب میں فر مایا کہ اگرتم کمزور ہونے کی وجہ سے دوسروں کی مددنہیں کر سکتے تو بیا یک عمل کرلو:

> ((تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ) ''لوگول کواپنے شریے محفوظ کرلؤ'(۱)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، رقم: ٢٣٣٤، (باقي عاشيه الطي صفحه برد يجيمة)

لیخی اس بات کا اہتمام کرلو کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ ۔ اس لئے کہ دوسروں کو اس نے شرے محفوظ کرنا میتمہارا اپنفس پرصدقہ ہوگا، کیونکہ اگرتم دوسرے کو تکلیف پہنچاتے تو تمہیں گناہ ہوتا، اب تم نے جب اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچالیا تو گویا کہ تم نے اپنفس کو گناہ اور عذا ب سے بچالیا۔لہذا ہے تھی ایک صدقہ ہے جوتم اپنفس پر کررہے ہو۔

### حقیقی مسلمان کون ہے؟

حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کے جومعا شرقی احکام اور معاشر تی تعلیمات ہیں ،ان کی بنیادیہی ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے حضورِ اقدس مَنْ اللّٰہِ نے صاف صاف ارشاد فر مادیا:

((ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))(١)

"مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں"

نہ زبان سے دوہر کے کو تکلیف پنچے، نہ ہاتھ سے دوہرے کو تکلیف پنچے۔لیکن یہ چیز اس کو عاصل ہوتی ہے جس کواس کا اہتمام ہواور جس کے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہو کہ میری ذات ہے کس کو تکلیف نہ پہنچے۔

### آشیاں کسی شاخِ چمن پیربار نہ ہو ً

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب بیشته یہ شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ۔ تمام عمر اس احتیاط میں گرری آشیال کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو

(بقيرها شيره في كرات محيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط، رقم: ٢٥٠١، سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء أي الناس افضل، رقم: ١٥٨٤ سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، رقم: ٢٩٨٩، سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العزلة، رقم: ٢٩٦٨، مسند أحمد، رقم: ١٠٧٠ صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، رقم: ٨٥، سنن الترمذي، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: المسلم، رقم: لسانه ويده، رقم: ١٠٥١، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم، رقم: ١٩٦٨ سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم: ٢١٢٢

اپنی وجہ سے کسی پر ہو جھ نہ پڑے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی میں کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ کم از کم آپ کی آدھی سے زائد تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپ آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ جہنچنے دو۔ اور پھر تکلیف صرف یہ بہیں ہے کہ کسی کو مار پیٹ دیا بلکہ تکلیف دینے کے بیٹار پہلو ہیں، کبھی زبان سے تکلیف بہنچ جاتی ہے۔ اس لئے اپ آپ کواس سے بچاؤ۔

## حضرت مفتى اعظم عينية كاسبق آموز واقعه

حفرت والدصاحب بی ایدا قد آپ کو پہلے بھی سایا تھا کہ مرض و فات جس میں آپ کا اختال ہوا، اسی مرض و فات میں رمضان المبارک کا مہینہ آگیا، اور رمضان المبارک میں باربارآپ کو دل کی تکلیف اُٹھتی رہی اور آئی شدت سے تکلیف اُٹھتی تھی کہ بیہ خیال ہوتا تھا کہ شاید بیہ آخری حملہ خابت نہ ہوجائے ۔ اسی بیماری میں جب رمضان المبارک گزرگیا تو ایک دن فر مانے گئے: ہرمسلمان کی آرز وہوتی ہے کہ اس کورمضان لمبارک کی موت نصیب ہو، میرے دل میں بھی بیخوہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کی موت نصیب ہو، میرے دل میں بھی بیخوہش پیدا ہوتی تھی المبارک میں جہنم کے درواز سے بند کردیئے جانے ہیں ۔ کین میری بھی بجیب حالت ہے کہ میں باربار سوچتا تھا کہ بید دعا کروں کہ یا اللہ! رمضان المبارک کی موت عطا فرماد ہے، کین میری زبان پر بید دعا نہیں آسکی ۔ وجہ اس کی بیتھی کہ میرے ذہن میں بید خیال آیا کہ میں اپنے کئے رمضان المبارک کی موت عطا فرماد ہے، کین میری زبان پر بید دعا میں شدید مشقت اُٹھانی پڑے گی، اور روزہ کی حالت میں شدید مشقت اُٹھانی پڑے گی، اور روزہ کی حالت میں موت طلب تو کرلوں، کین جاروزہ کی حالت میں شدید مشقت اُٹھانی پڑے گی، اور روزہ کی حالت میں جہیزہ تھی نے سارے انظامات کریں گے تو ان کو مشقت ہوگی۔ اس وجہ سے میری زبان پر بید دعا نہیں آئی کہ رمضان المبارک میں میر اانقال ہوجائے ۔ پھر بیہ شعر پڑھا۔

تمام عمر اس احتیاط میں گزری آشیاں کسی شاخِ چمن پہ بار نہ ہو

چنانچ رمضان المبارک کے اون کے بعد اارشوال کوآپ کی وفات ہوئی۔اب آپ انداز ہ لگائیں کہ جوشخص مرتے وفت بیسوچ رہا ہے کہ میرے مرنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچ ،اس شخص کا زندگی میں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنے کا کیاعالم ہوگا؟

### تین قتم کے جانور

امام غزالی بینانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تین قسم کے جانور پیدا کیے ہیں۔
ایک قسم کے جانوروہ ہیں جودوسروں کوفائدہ پہنچاتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ،مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ہم ان کا دودھ استعال کرتے ہو، اور بالآخران کوذئ کرکے ان کا گوشت کھا جاتے ہو۔
گھوڑا ہے، گدھا ہے، ہم ان پرسواری کرتے ہو۔ دوسری قسم کے جانورا پسے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، وائدہ نہیں وائدہ پہنچاتے ہیں، وائدہ نہیں اور نہیں ہو جو دوسروں کوفائدہ دیتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ نہی جو دوسروں کوفائدہ دیتے ہیں، فائدہ کہ کھنہیں بن سکتے جو دوسروں کوفائدہ دی بہنچاتے ہیں، فائدہ کہ کھنہیں دیتے ہیں۔ خدا کے لئے ایسے جانور مت بنو جو دوسروں کو تکلیف ہی بہنچاتے ہیں، فائدہ کہ جھنہیں دیتے ہیں۔ خدا کے لئے ایسے جانور مت بنو جو دوسروں کو تکلیف ہی بہنچاتے ہیں، فائدہ کہ جھنہیں اللہ تعالی ہم سب کوان ارشادات پر عمل کر نے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین



## امانت کی اہمیت <sup>☆</sup>

#### بعداز خطبهٔ مسنونه!

بزرگانِ مجترم و برادرانِ عزیز! سورة المؤمنون کی ان ابتدائی آیتوں کا بیان کی مہینوں سے چل رہا ہے۔ بیدوہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ لغواور بیہودہ کاموں اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ و نو اور بیتوں مائی کہ وہ و نو اور بیتوں مائی کہ وہ انوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ و نوگ و اور کرتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کیے تھے، ایک بید کہ وہ لوگ زکوۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرے بید کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکید کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، لینی اپنی عفت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے ہیں، اس صفت کا بیان چھلے پاپنچ چھ جمعوں میں ہوتا رہا ہے۔

ا اصلاحی خطبات (۲۲۱۲۱۲۱۵)، بعدازنما زعمر، جامع مسجد بیت المکرّم، کراچی۔

<sup>(</sup>۱) المؤمنون: ۱- ۸، آیات مبارکه کاتر جمه بیه ہے: "ان ایمان والوں نے بھیناً فلاح پالی ہے۔ جواپی نمازوں میں ول ہے جھکنے والے ہیں، اور جولغو چیزوں ہے منہ موڑے ہیں۔ اور جوزکوۃ پڑعمل کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرم گاہوں کی (اور سب ہے) حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ہیو یوں اور ان کنیزوں کے جوان کی ملکیت میں آپکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ہاں جواس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو میں آپکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ہاں جواس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حدے گذرے ہوئے ہیں، اور وہ جوا بے امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں'

#### امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس سے اگلی صفت میہ بیان فر مائی کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آیت کریمہ کا بیان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے۔ قر آن کریم میں بید دونوں چیزیں الگ الگ بیان فر مائی ہیں ، ایک امانت اور ایک عہد۔ مؤمن کی علامت میہ ہے کہ وہ امانتوں کا پاس کرنے والا ہے ، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے ۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔

#### امانت قرآن وحدیث میں

ان میں سے پہلی چیز''امانت'' ہے،اورفلاح کے لئے بیضروری قرار دیا گیا کہانسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کوٹھیک ٹھیک اس کے اہل تک پہنچائے،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُرُ كُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (١) ليعنی الله تعالی تمهیں تھم دیتے ہیں کہ امانتوں کوان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔قر آن وحدیث میں اس کی ہڑی تا کیدوار دہوئی ہے۔ایک حدیث میں رسول کریم مَّلَاثِیْمْ نے ارشادفر مایا:

((ثَلَاثٌ مَّنُ كُنَّ فِيُهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَإِذَا حَدَّثُ كُذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ إِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ إِذَا الْوَتُمِنَ خَانَ)(٢)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جا کیں تو وہ خالص منافق ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہولے، دوسری یہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کوکسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامات ہیں، مؤمن کا کام نہیں۔ اس لئے اس کی بڑی تا کیدوار دہوئی ہے۔

<sup>(1)</sup> النساء: 10

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، رقم: ۳۳، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، رقم: ۸۸، سنن الترمذی، کتاب الایمان عن رسول الله، باب ما جاه فی علامة المنافق

### امانت اُٹھ چکی ہے

آج ہمارے معاشرے میں بیہ خیائت پھیل گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد ہمارے اس دور پرصادق آرہا ہے جس میں آپ نے فر مایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ امانت دنیا ہے اُٹھ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہوجا ئیں گے، سب خائن ہوجا ئیں گے، اور اِٹھا دُ کا لوگ ہوں گے جوا مانت کا یاس رکھنے والے ہوں گے۔ ایک مؤمن کی خاصیت سے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

#### حضور منافييم كاامين ہونا

نبی کریم مُلَاِیْمُ نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں ''صادق' اور ''امین' کے لقب سے مشہور سے بینے آپ کے بین آپ سے بین آپ کو بین اس حالت میں رات کے وقت آپ کو این آپ کو بین آپ کو بین آپ کو بین گرتھی کہ میر سے بیاں لوگوں کی جو استیں رکھی ہوئی ہیں ،ان کواگر بہنچاؤں گاتو بیراز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جارہا ہوں تو آپ نامنیں رکھی ہوئی ہیں ،ان کواگر بہنچاؤں گاتو بیراز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جارہا ہوں تو آپ نے حضرت علی دیائی کو ساری امانتیں سپر دفر ما کیں ،اوران کواپ بستر پر لٹایا ،اوران سے فر مایا کہ میں جارہا ہوں ہو کہ جوجاؤ تو پھر بجرت نے دینے موجاؤ تو پھر بجرت کرکے مدینہ منورہ آ جانا ۔اوروہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کافروں کی بھی تھیں ۔وہ کافر کر کے مدینہ منورہ آ جانا ۔اوروہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کافروں کی بھی تھیں ۔وہ کافروں کی بھی تھیں ۔وہ کافر جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرر ہے تھے ،ان کی امانتوں کو بھی ان کی امانتوں کو بھی تک سے دو ایس پہنچانے کا انظام فر مایا۔

#### غزوهٔ خیبر کاایک واقعه

غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم مُلَّاثِیْم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر میں یہودی آباد تھے، اوران کی خصلت شروع ہی سے سازشی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، اور خیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نبی کریم مُلَّاثِیْم نے ان کی سازشوں سے اُمتِ مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبرشہر کا محاصرہ کیا۔ بیشہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس محاصرے کے مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبرشہر کا محاصرہ کیا۔ بیشہر کئی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس محاصرے کے

دوران شہر کے اندر بند تھے،اور نبی کریم مَنْ تَیْنَمُ کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود چرواما

جب محاصر ہے کو چند دن گرر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں 'اسود' آتا ہے۔ جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بکریوں کو پڑر انے کی خاطر قلع سے باہر نکلا، باہر نکل کراس نے دیکھا کہ جی کریم طاقیق کالشکر محاصرہ کیے ہوئے ہے، اس چروا ہے کہ دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا ان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا جا ہتے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنا نچو وہ اپنی بکریوں کو پڑاتے ہوئے لفکر کے قریب آگیا۔ اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہر کوں کو پڑاتے ہوئے لفکر کے قریب آگیا۔ اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام شکائی آللہ کیا ہاں اس کے دوا ہے نے کہا کہ کہاں آئے ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چروا ہے نے کہا کہ کہا کہ کہا گئی کہاں آئے ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چروا ہے نے کہا کہ کہا کہ کہاں ہے؟ حوا ہمان کا کوئی محل کہاں ہے؟ حوا ہمان کا کوئی محل کہاں ہے؟ حوا ہمان کا کوئی محل کہاں ہے، بکریاں ہوں؟ صحابہ کرام شکائی ہوں؟ موں، میاں اگوئی محل ہوں، میری رنگت کا لی ہے، بکریاں ہیں جا کہ بادشاہ سے کا درشاہ سے کا درشاہ سے کل لوں؟ میں تو ایک غلام آدی ہوں، سیاہ فام ہوں، میری رنگت کا لی ہے، بکریاں ہیں جا کہ بادشاہ سے کیل میں ہوں، میں کو بادشاہ سے کیلے کہا کہ کوئی عارفیل سے بیا ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم طرفی کوئی عارفیل سے جا ہے وہ کیل بھی آدی ہو۔

### حضور مَثَاثِيمُ عند مكالمه

چنانچہ وہ چرواہا جرت کے عالم میں نبی کریم مُنْ اُنٹی کے خیے میں پہنچ گیا، اور اندر جاکر سرکارِدوعالم مُنٹی جلوہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔اس چروا ہے نے حضورِاقدس مُنٹی ہے جب چھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کریم مُنٹی ہے نفر مایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حید کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کا کنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی میری بنیادی دعوت ہے۔اس چروا ہوگا؟ نے کہا کہ اگر میں اس معبود کا انگار کر دوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کرلوں اور اللہ کے سواہر معبود کا انگار کر دوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نبی کریم مُنٹی نے فر مایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔اور یہ موجودہ زندگی تو عارضی نبی کریم مُنٹی نہیں اللہ تعالیٰ مقام عطافر ما کیں گے۔ نبیا سُیدار ہے، ہرایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جوزندگی مقام عطافر ما کیں گے۔

#### اوراسودمسلمان ہوگیا

پھر چروا ہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟
آپ مُلُوّنِ نے فر مایا کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور تمہیں اپنے سینے سے لگا ئیں گے۔ اس چروا ہے نے چرت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگا ئیں گے؟ جبکہ میں سیاہ فام آدمی ہوں، اور میر سینے سے بد بوا تھورہی ہے، اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فر مار ہے ہیں کہ یہ مسلمان مجھے گلے لگائیں گے۔حضورِ اقدس مُلُوّنِ نے فر مایا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدا نیت پر ایمان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تمہاری بد بوکو خوشبو میں تبدیل کردیں ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدا نیت پر ایمان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تمہاری بد بوکو خوشبو میں تبدیل کردیں گے، اور تمہارے چرے کی سیا ہی کوتا بنا کی میں تبدیل کردیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اللہ ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا: "اُشُهَدُ اُنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَشُهَدُ اُنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ " اور ایمان لے آیا۔

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضورِ اقدس مُلَّقَظِ ہے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ حکم دیں گے اس کو بجالا وُں گا۔ لہٰڈااب آپ مجھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کریم مُلَّقظُ نے فر مایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں جوٹم کے کرآئے ہو، یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاہدے کے تحت یہ بکریاں لائے ہو کہ تم ان کو چُراؤگے ، اور چُرانے کے بعد ان کو واپس کروگے ۔ الہٰڈا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ ، اور چُرائے اندر لے جاکر ان کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

### سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذرااندازہ لگاہے کہ حالت جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ دشمن کی جان لینا جائز ہوجا تا ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی جنسہ کر لینا جائز ہوجا تا ہے، ساری دنیا کا یہی قانون ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کھی تھی ، اور کھانے کی کمی کا یہ عالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام دیکا تھی نے مجبور ہوکر گدھے ذرج کر کے ان کا گوشت پیا کر کھانے کی کوشش کی ، بعد میں حضورِ اقدس من اللہ کے منع فر مایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چنا نچے گدھے کے گوشت کی پکی ہوئی دیگیں اُلٹی گئیں۔ اس سے گدھے کا گوشت کی پکی ہوئی دیگیں اُلٹی گئیں۔ اس سے

اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس حالت میں تعالیٰ تھے، کیکن چونکہ وہ چُرواہا ایک معاہدے کے تحت وہ مجریاں لے کرآیا تھا،اس لئے حضورِاقدس مَالِیَّا نِیْ نے فر مایا کہ پہلے وہ مجریاں واپس کرو۔اس کے بعد میرے پاس آنا۔

#### تلوار کےسائے میں عبادت

چنانچہ وہ جرواہا قلعے کے اندرگیا، اور قلعے کے اندر بکریاں جھوڑیں، اور پھر حضورِ اقدس مُلَّائِمُ کی خدمت میں آکرعرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورتِ حال بیتی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو زماز کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کوروزے کا حکم دیتے۔ نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو زکاۃ کا حکم دیتے، نہ حج کا موسم تھا کہ اس سے حج کرایا جاتا۔ حضورِ اقدس مُلِّائِمُ نے فر مایا کہ اس وقت تو ایک عبادت ہورہی ہے، جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جارہی ہے، و تلواروں کے سائے میں انجام دی جارہی ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ الہذائم اس جہاد میں شامل ہوجاؤ۔ اس جرواہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہوگیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مرجاؤں۔ اگر میں مرگیا تو میرا کیا ہوگا؟ حضورِ اقدس مُلِّائِمُ نے فر مایا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہا گرتم شہید ہوگئو اللہ تعالی تمہارے چرے کی سیاہی کوسفیدی میں تبدیل فر مادیں گے، اور تمہارے بدن کی بدیوکو توشیو سے تبدیل کردیں چرے کی سیاہی کوسفیدی میں تبدیل فر مادیں گے، اور تمہارے بدن کی بدیوکو توشیو سے تبدیل کردیں گے۔ چنانچے وہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہوگیا، اور مسلمانوں کی طرف سے لاا، اور شہید ہوگیا۔

### جنت الفردوس میں پہنچ گیا

جب غزوہ خیر خم ہوا تو رسول کر یم عَن الله میدانِ جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر نکلے ہوئے تھے۔ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا جوم ہے۔آپ قریب پہنچ اور پوچھا: کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں،اس میں ہمیں ایک لاش نظر آرہی ہے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی،اس آدمی ہے ہم لوگ واقف نہیں ہیں،اس لئے سب آپس میں رائے زنی کررہ ہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ اور کس طرح شہید ہوا ہے؟ حضور عَن الله نے فر مایا کہ مجھے دکھاؤ۔آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چروا ہا تھا۔ نبی کریم مَن الله نے صحابہ سے فر مایا کہ تم اس کونہیں پہچا نتے ،کین میں اس کو پہچا نتا ہوں۔ یہ وہ محض ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا،اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بیسے خرچ نہیں کیا،کین میری آئیسیں دیکھر ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوسیدھا جنت الفردوس میں پہنچادیا ہے،اور میری آئیسیں دیکھر ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوسیدھا جنت الفردوس میں پہنچادیا ہے،اور میری آئیسیں دیکھر ہی ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کوسیدھا جنت الفردوس میں تبدیل فر مادیا ہے،اور اس کے جسم کی بدیوکومشک وعنر سے زیادہ نے اس کے جسم کی بدیوکومشک وعنر سے زیادہ نے اس کے جسم کی بیابی کوسفیدی میں تبدیل فر مادیا ہے،اور اس کے جسم کی بدیوکومشک وعنر سے زیادہ

حسین خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### امانت کی اہمیت کا انداز ہ لگا ئیں

اب دیکھے کہ نبی کریم مُنافیز نے عین حالت جنگ میں جہاں میدانِ کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار ہیں، وہاں پر بھی نبی کریم مُنافیز نے اس بات کو گوارانہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت کرے، اور مسلمان ان بکریوں پر قبضہ کرلیں۔ بلکہ ان بریوں کو واپس فرمایا۔ یہ ہے امانت کی اہمیت اور اس کی پاسداری۔ جس کو نبی کریم مُنافیز نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کیا، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مؤمن کا کام نہیں۔ اس لئے حدیث شریف مبارک عمل سے ثابت کیا، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مؤمن کا کام نہیں۔ اس لئے حدیث شریف میں حضور مُنافیز نے فرمایا کہ تین چیزیں ایس ہیں کہ جب وہ کی شخص میں پائی جا کیں تو وہ وہ کی منافق ہے، ایک یہ جب بات کرے تو جھوٹ ہولے، اور جب وعدہ کرے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تین کرے۔ یہ تین اوصاف جس انسان میں پائے جا کیں گوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ تین سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیق عطافر کا نے ، اور خیانت سے ہر مسلمان کو بچائے۔ آئین۔ مسکوامانت کا پاس کرنے کی تو فیق عطافر کا نے ، اور خیانت سے ہر مسلمان کو بچائے۔ آئین۔



# امانت كاوسيع مفهوم 🌣

#### بعدازنطبهٔ مسنونه!

أَمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ، بِسُمِ اللَّه الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ فَوْقَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَا الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ لَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّعُوِ مُعْرِضُونَ لَا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ لِا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ اللَّعُو مُعْرِضُونَ لَا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ لِا وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ اللَّعُو مُعْرِضُونَ لَا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَاللَّهِمُ عَيْرُ مَلُومِيْنَ فَلَا اللَّهُ وَاللَّذِيْنَ هُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ فَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ ولِكُونَ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ ولَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللْمُولُولُونَ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

بزرگانِ محتر م اور برادرانِ عزیز اسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کابیان کافی عرصہ ہے چل ہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی ان صفات کو بیان فر مایا ہے، جن پر ان کی صلاح و فلاح کا دارو مدار ہے، ان صفات میں ہے اکثر کا بیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ جمعہ کو''امانت'' کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جوامانت کا پاس کرتا ہے۔ میں نے بیعرض کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بہت می امانتیں ایس جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو بید خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں کسی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے تو بہ اور استغفار کی بھی تو فیق نہیں ہوتی۔

اصلاحی خطیات (۱۵/۲۲۹ ۲۲۹)

<sup>(</sup>۱) السؤمنون: ۱- ۸، آیات مبارکه کاتر جمه بیه به: "ان ایمان دالوں نے یقیناً فلاح پالی ہے۔ جواپی نماز دل میں دل ہے جھکنے دالے ہیں، اور جولغو چیز دل سے منہ موڑے ہیں۔ اور جوز کو قریم لکرنے دالے ہیں۔ اور جو اپنی شرم گاہوں کی (ادرسب سے) حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیز دل کے جوان کی ملکیت میں آپکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ہاں جواس کے علادہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا جا ہیں تو میں آپکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، ہاں جواس کے علادہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا جا ہیں تو ایسے لوگ حدے گذرے ہوئے ہیں، اور دہ جوا بے امانوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے دالے ہیں،

#### ہمارے ذہنوں میں امانت کامفہوم

چنانچہ عام طور سے لوگ امانت کا جومطلب سمجھتے ہیں ، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے
یا اپنی کوئی چیز ہمارے بیاس لا کرر کھوادی ، اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دیا ، اور اس چیز کوخود استعال
نہیں کیا ، اور کوئی گڑ ہونہیں کی ، خیانت نہیں کی ۔ بس امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں ۔ بیشک امانت کا ایک
پہلویہ بھی ہے ، لیکن قرآن وحدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور اس کامفہوم اس سے
کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے ، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آجاتی ہیں۔

### بیرزندگی اورجسم امانت ہیں

سب سے پہلی چیز جوامات کے اندر داخل ہے، وہ ہماری ''زندگی' ہے، یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ اسی ظرح ہمارا پوراجسم سر سے لے کر پاؤں تک بیامانت ہے، ہم اس جسم کا ملک نہیں، اللہ جل شاند نے بیجہ جوہمیں عطا فر مایا ہے، اور بیعضاء جوہمیں عطا فر مائے ہیں، یہ مالک نہیں، اللہ جل شاند نے بیجہ ہم جوہمیں عطا فر مایا ہے، اور بیعضاء جوہمیں عطا فر مائے ہیں، یہ منہ ہم سے ہم مو تکھتے ہیں، یہ مالک جس سے ہم سو تکھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم سو تکھتے ہیں، یہ مالک جس سے ہم سو تکھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ بتاؤ! کیا تم یہ اعظاء کہیں بازار سے سے خرید کرلائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کی معاوضے کے اور بغیر کی محنت یہ اور ہمیں یہ فر مادیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے لطف اُٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعال کرنے کی تمہیں تھی اُجازت ہے۔ البتہ ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ میں مت استعال کرنا۔

## خودکشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجسم اور بیاعضاء امانت ہیں، اسی وجہ سے انسان کے لئے خودکشی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کونل کردینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اس لئے کہ بیہ جان اور بیجسم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہے کرتے، چاہے اس کو تباہ کرتے یا ہر باد کرتے یا آگ میں جلاد ہے۔ لیکن چونکہ بیہ جان اور بیجسم اللہ کی امانت ہے، اس لئے بیا مانت اللہ کے سپر دکرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا ئیں گے، اس وقت ہم جائیں گے، پہلے سے خودشی کر کے اپنی جان کوختم کرنا امانت میں خیانت ہے۔

### اجازت کے باوجوڈلل کی اجازت نہیں

یمی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے میہ کہہ دے کہ میں تہہیں ا جازت دیتا ہوں کہ تم مجھے قل کردو، یا میں تہہیں ا جازت دیتا ہوں کہ میر اہاتھ کا ان کو، میر اپاؤں کا اور کوئی شخص چا ہے گئی ہی ا جازت دیدے، اور اسٹامپ پیچر پر لکھ دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسر سے شخص کے لئے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنا جا گر نہیں، بلکہ جرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص دوسر سے سے کہے میمیر سے پیسے ہیں تم لے لواور تم ان پیسوں کو جو چا ہوکرو، تو دوسر شخص کو میہ تن حاصل ہو جائے گا کہ وہ جائے گا کہ وہ جائے کہ اور جو چا ہے کر ہے۔ لیکن جان لینے اور اعضاء کا شنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کہ وہ چا کہ رہے ہم اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اور جب امانت ہیں تو اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام میں استعال کرنا ہے جس کی ما لگ کرنا ہو ہوں کوئا لیک کوئا پیند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگی کے پیلحات جوگز روہ ہیں،اس کا ایک ایک لیحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان کمحات کوایسے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو،اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو،اگران کمحات کواس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوجائے گی۔

### قرآن كريم ميں امانت

يمى وه اما نت م جس كا ذكر الله تعالى نے سورة احزاب كة خرى ركوع ميں فر مايا ہے: ﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضِ وَالْحِبَالِ فَأَتِيْنَ أَنُ يَّحْمِلُنَهَا وَأَشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ طَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (١)

اس امانت کوہم نے آسانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ بیا مانت تم اُٹھالوتو ان سب نے اس امانت کے اُٹھانے سے انکار کیا کہ بیں بیہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اس امانت کے اُٹھانے سے انکار کیا کہ بین بیہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اس امانت کے ، اور اُٹھانے سے ڈرے۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت بیتھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں عقل دیں گے، اور سے تھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں زندگی دیں گے، اور بیعقل، بیسمجھ اور بیزندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی، سمجھ دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، اور بیعقل، بیسمجھ اور بیزندگی تمہارے پاس ہماری امانت ہوگی،

اور ہم تہہیں بتادیں گے کہ فلال کام میں اس زندگی کوخرچ کرنا ہے،اور فلاں کام میں نہیں کرنا،اگرتم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعال کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہوگی،اوراگر ہمارے احکام کے خلاف استعال کرو گے تو تمہارے لئے جہنم ہوگی،اور دائمی عذاب ہوگا۔

### آ سان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی پیش کش آسانوں پہ کی گئی کہتم بیامانت اُٹھالوتو آسانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں۔اگر بیامانت ہم نے لے لی تو پہتہ ہیں کہ اس کوسنجال سکیں گے یا نہیں۔ اور اگر نہ سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائمی جہنم کے مستحق ہوں گے،اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا،اس لئے بیہ ہمتر ہے کہ نہ ہمیں جنت ملے،اور نہ جہنم ملے،اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچے آسانوں نے انکار کردیا۔

پھراس آمانت گواللہ تعالی نے زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑااور تھوں کرہ ہے، تیرےاندر پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، نبا تات تیرےاندر ہیں، تم بیامانت لےلو، تو زمین نے کہا کہ میں اس کے اُٹھانے کے قابل نہیں ہوں، آگر کیامانت میں نے اُٹھالی تو خدا جانے میرا کیا حشر ہے گا،لہذا اس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پر اللہ تعالی نے اس آمانت کو پیش کیا کہتم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہون کے بیں ہم یہ جان ہونے میں پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں ،تم یہ امانت نہیں لیتے ،موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑگئے تو پہتے نہیں کامیاب ہوں گے، یا ناکام ہوں گے،اور اگر ناکام ہوئے تو ہمارے اُو پرمصیبت آجائے گی۔

#### انسان نے امانت قبول کر لی

اس کے بعدہم نے امانت انسان پر پیش کی کہتم ہے امانت اُٹھالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہاسال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جمع فر مایا ، اور ہرروح ایک چھوٹی سی چیونٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وفت ان کے سامنے ہے امانت پیش کی کہ آسان ، زمین اور پہاڑتو سب اس امانت کے اُٹھانے سے انکار کرگئے ، تم ہے امانت لیتے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں ، جب انسان نے قبول کرلیا تو ہے امانت اس کے پاس آگئی۔

لہذا بیزندگی امانت ہے، بیجسم امانت ہے، بیاعضا امانت ہیں، اور عمر کا ایک ایک لمحہ امانت

ہے۔اب جواس امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یا فتہ ہے۔ یہی وہ امانت ہے جس کا ذکرقر آن کریم نے دوسری جگہ فر مایا:

﴿ يَأْتُهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواۤ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنْتُمُ تَعۡلَمُونَ ٥﴾ (١)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو کہتم نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی ، اور اللہ کے رسول نے تمہیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کوٹھیک ٹھیک استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلا مفہوم بیہے۔

### ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامفہوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں سمجھتے ہیں ، وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے ،اس ملازمت میں جوفر اکض اس کے سپر دیے گئے ہیں وہ امانت ہیں ،ان فراکض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔اور جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے ،ان اوقات کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔لہذا جوفر اکض اس کے سپر دیے گئے ہیں ،اگر وہ ان فراکض کو ٹھیک ٹھیک انجام نہیں دیتا ، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فراکض میں کوتا ہی کر رہا ہے ،اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔

### وة تنخو اه حرام ہوگئی

مثلاً ایک شخص سرکاری دفتر میں ملازم ہے، اوراس کواس کام پرلگایا گیا ہے کہ جب فلاں کام کے لئے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ بیکام اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جس کی وہ شخواہ لے رہا ہے۔ اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے، وہ اس کوٹلا دیتا ہے، اس کو چکر کھلار ہا ہے، تاکہ بیرتنگ آٹمر مجھے کچھ رشوت دیدے۔ آج کے سرکاری دفتر اس بلا سے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہے وہ یہ بچھتا ہے کہ جوشخص میرے پاس آر ہا ہے اس کی کھال اُتارنا اوراس کا خون نچوڑ نا میرے لئے طلال ہے۔ بیامانت میں خیانت ہے، اور وہ اس کام کی جوشخواہ کی جوشخواہ کی جوشخواہ لے رہا ہے، وہ تخواہ بھی حرام ہوگئی۔ اگر وہ اپنے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیتا، اور پھر شخواہ کی جوشخواہ لیتا تو وہ شخواہ اس کے لئے حلال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جورشوت لے رہا لیتا تو وہ شخواہ اس کے لئے حلال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جورشوت لے رہا

تھاوہ تو حرام ہی تھی ،کیکن اس نے حلال تخواہ کو بھی حرام کر دیا ،اس لئے کہ اس نے اپنے فریضے کو بھی طور پر انجام نہیں دیا۔

#### ملازمت کےاوقات امانت ہیں

اس طرح ملازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، اب اگراس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے پچھ چوری کرگیا، اور پچھ وقت اپنے ذاتی کام میں استعال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعال کیا، اس وقت میں اس نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ یہ آٹھ گھنٹے اس کے پاس امانت تھے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات بک چکے، اب اگراس وقت میں دوستوں سے با تیں شروع کر دیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دَیر کی تخواہ اس کے لئے حلال نہیں۔

### پسینه نکلایانهیں؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو یہ حدیث بہت یا درہتی ہے کہ مزدورکواس کی مزدور کی پیٹ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر میں بیعرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پینے نکلا بھی یانہیں؟ ہمیں پینے نکلنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پینے نکلنا چاہئے تھا وہ لکلا یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اُجرت کے حقد اور ہے یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں دیکتا، بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو۔ بہر حال! یہ فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی، اور یہ اوقات کا چرانا یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور اس کے عض جو پسی مل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے ہیٹ میں آگ کے انگارے کھار ہاہے۔

#### خانقاه تقانه بھون كااصول

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرؤی خانقاہ میں اور مدرسہ میں بیطریقہ تھا کہ استادوں کے لئے گھنٹے مقرر سے کہ فلاں وقت میں وہ استادائے گا، اور فلاں کتاب پڑھائے گا، اور مدرسہ کی طرف سے کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا، مگر ہر شخص کا مزاح بنادیا گیا تھا۔ اس لئے جب کوئی استاد تا خیر سے آتا تو وہ رجٹر پر نوٹ کھے دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر سے آیا، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملا قات کے لئے آگیا، اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی دکھے کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ بید دوست اس

وقت آیا، اوراس وقت واپس گیا، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہو گیا، اور جب شخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوارا پیش کرتا اورا یک درخواست پیش کرتا کہ ہم سے اس ماہ میں بیکوتا ہی ہوئی ہے، اور ہم نے اتناوقت اپنی ذاتی مصروفیات میں خرچ کر دیا تھا، لہذا اسے وقت کی شخواہ ہماری کاٹ لی جائے۔اس طرح ہراستاد مہینے کے فتم پر درخواست دے کراپنی شخواہ کو اتا تھا۔

## تنخواه کاٹنے کی درخواست

الحمد للله، ہم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقہ رکھا ہوا ہے، اور صدر سے لے کرچڑای تک ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعال ہوا ہے، اس کی تخواہ کثواد ہے ہیں۔ آج کے دور میں تخواہ بڑھانے کی مثالیں تو بہت ملیں گی، لیکن کوئی درخواست آپ نے ایک نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے بیدرخواست دی ہو کہ میں نے ملازمت کے اوقات کے نے ایک نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے بیدرخواست دی ہو کہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دور ان اتنی دیر اپنا ذاتی کام کرلیا تھا، لہذا میری اتنی شخواہ کا نے لو، کیونکہ وہ حرام ہے، وہ میرے لئے حلال نہیں۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں۔

# اپنے فرائض صحیح طور پرانجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آن بینعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں پورا ملنا جا ہے ، لیکن ہم اپنا فریضہ پورا ادا کریں، اور ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں، اس کی کی کو گرنہیں ۔ قر آن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر خص اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے۔ جب ہرانسان آپ فرائض سجے طور پر بجالائے گاتو دوسروں کے حقوق خود بخو دادا ہوجا ئیں گے۔ بہر حال، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیج میں اچھی خاصی طلال ملازمت کی آمد نی کو حرام بنالیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم صبح کو صبح و وقت پر آئے، اور شام کو صبح و وقت پر جائے ، اور اپنے فرائض کو صبح طور پر بجالائے ، اور دل میں بیزیت کرے کہ یا اللہ! میں آپ کی مخلوق کی خدمت کے لئے یہاں بیٹھا ہوں، بجالائے ، اور دل میں بیزیت کرے کہ یا اللہ! میں آپ کی مخلوق کی خدمت کے لئے یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ اپنا پیٹ اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے تنخواہ ضروری ہے اس وجہ سے تنخواہ لیتا ہوں، کیکن میری نیت بیہ ہورے آٹھ گھنٹے اس کے لئے عبادت اور اجرو تو اب کابا عث بن جائیں گے ، اور شخواہ بھی طلال ہوگی۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کے عبادت اور اجرو تو اب کابا عث بن جائیں گے ، اور شخواہ بھی طلال آمد نی کو حرام بنالیا، اس شخواہ کو کہا نگارے بنالیا، اس شخواہ کو آگ کے انگارے بنالے ، مالیا، اس شخواہ کو آگ کے انگارے بنالے ۔

### حلال اورحرام میں فرق

آج ان پییوں میں فرق نظر نہیں آرہا ہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہا ہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہے ہیں، لیکن جب بیہ ہماری ظاہری آئکھیں بند ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت پہتہ چلے گا کہ بیر حرام آمدنی جو لے کرآیا تھاوہ آگ کے انگارے تھے، جووہ اپنے پیٹ میں بھررہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ أَمُوَالَ الْيَتَمٰى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ لَارًا ٥﴾ (١)

یعنی جولوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری
پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، کسی کوسکون نہیں ہے، کسی کوچین نہیں ہے، کسی کوآرام نہیں ہے، کسی کا
مسئلہ طل نہیں ہوتا، ہرایک انسان بھاگ دوڑ میں مبتلا ہے، یہ سب اس لئے ہے کہ امانت میں خیانت
کرنا اس قوم کی تھٹی میں پڑگئی ہے، اور جس قوم کوحلال اور حرام کی پرواہ باقی نہ رہی ہو، وہ فلاح کہاں
سے پائے گی۔ قرآن کریم کا فرمان ہیں ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جوامانتوں کا اور عہد کا پاس
کرنے والے ہیں۔

### عاریت کی چیزامانت ہے

امانت کی ایک اہم متم ہے ہے کہ کی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عاریٹا آگئ ہے،

''عاریت'' کا مطلب ہے ہے کہ جیسے کس سے کوئی چیز استعال کے لئے لیا، مثلاً کوئی کتاب

دوسرے سے پڑھنے کے لئے لے لی، یا دوسرے کا قلم لے لیا، یا گاڑی لے لی، یہ چیز یں امانت ہیں،

لہذا پہلی بات تو اس میں ہے ہے کہ جب ضرورت پوری ہوجائے اس کے بعد جلدا زجلداس چیز کو اس

کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، چنا نچا یک چیز وقتی ضرورت کے

ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لی تھی، اب ضرورت ختم ہوگئ، لیکن وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی

ہوئے انگا تو اس کو برا گے گا۔لیکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری ہے چیز

فلاں کے پاس ہے، اور آپ نے بے برواہی میں وہ چیز ڈال رکھی ہے، تو جتنی دیروہ چیز اس کے ما لک کی خوشد لی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی، اتنی دیرآپ کے اس کے ما تک

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب عشاللة اورامانت كي فكر

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرؤ، جب آخری عمر میں بہت زیادہ بیار ہوگئے تھے، اور صاحب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف تھی، چار پائی سے اُٹھ کر چلنا مشکل ہوتا تھا، اس لئے اپنی چار پائی پر ہی سارا کام انجام دیتے تھے، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ہمیں تھم دیتے کہ یہ برتن فوراً باور چی خانے میں پہنچا دو بعض او قات ہم کسی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے میں پحھتا خیر ہوجاتی تو ناراض ہوجاتے۔ اس طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کمرے سے اس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپسی کا تھم دیتے کہ اس کواپنی جگہ رکھ دو۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت! یہ سب آخرگھ ہی کی واپسی کا تھم دیتے کہ اس کواپنی جگہ رکھ دو۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت! یہ سب آخرگھ ہی کی تاخیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ چیزیں ہیں، اگر ان چیز وں کواپنی جگہ رکھنے میں تھوڑی تاخیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ

اس وفت جو جواب دیا اس سے اندازہ ہوا کہ بیاللہ والے کتنی دور کی بات سوچتے ہیں۔
فرمانے لگے کہ اصل بات ہیں ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں بید کھ دیا ہے کہ جتنی اشیاء اس
کرے میں ہیں، وہ صرف میری ملکیت ہیں، اور باقی گھر کی ساری اشیاء میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کر چکا
ہوں، وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں، اب اگر کوئی چیز باہر سے یہاں آجاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے،
اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اسے اس کے اصل ما لک تک جلد از جلد پہنچاؤ۔

#### موت کا دھیان ہروفت

دوسری بات ہے ہے کہ اگر میرا اس حالت میں انقال ہوجائے ،اوروہ چیز میرے کمرے میں ہیں ،وہ پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے میں میں نے پہلکھ دیا ہے کہ جو چیز میں میرے کمرے میں ہیں ،وہ سب میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار سب میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہوجا ئیں گی ،اور اندیشہ ہے اس کے نتیج میں حقدار کاحق فوت ہوجائے گا،اس وجہ سے میں بہ چاہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلداز جلدا پی جگہ پر پہنچ جائے۔اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا ئیں۔ بیسب شریعت کے احکام ہیں ،جن کا شریعت نے تھم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا کئیں۔ بیسب شریعت کے احکام ہیں ،جن کا شریعت نے تھم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام کوئی قرنہیں ۔سی ہیچارے نے آپ کے پاس اپنچ برشوں میں کھانا بھی ڈیا تھا، اب آپ کھانا کھا کرختم کوئی فکر نہیں ۔سی ہیچارے نے آپ کے پاس اپنچ برشوں میں کھانا بھی ڈیا تھا، اب آپ کھانا کھا کرختم کر چکے ،لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں ،ان کو بھوانے کا کوئی اہتمام نہیں ، حالا نکہ وہ برتن آپ کے پاس

ا مانت ہیں ،اگراس دوران وہ برتن آپ کے پاس ٹوٹ جائے تو اس کا وہال آپ کے ذہبے ہوگا، چونکہ آپ نے بروفت واپس کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔

### دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات سے ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے استعال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی ناص مقصد استعال کیا جائے گاتو ہے امانت میں خیانت ہوگی، اور بڑا گناہ ہے، مثلاً کسی نے آپ کوکسی خاص مقصد کے استعال کے لئے گاڑی دے دی تو اب خاص مقصد میں استعال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاش مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام استعال کرلی تو نا جائز، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

#### دفترى اشياء كااستنعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں،ان کو دفتر کی طرف ہے بہت کی چیزیں استعال کرنے کے ملتی ہیں۔اب دفتر کے قواعد اور ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعال کرنا جائز ہے،اورا گران قواعد اور ضوابط کے خلاف استعال کیا جائے تو بہترام ہے،اور امانت میں خیانت ہے۔مثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو چین ملا ہے، پیڈ ملا ہے، لفا فے ملے ہیں، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی طرف ہے آپ کو گاڑی ملی ہوی ہے، یا موٹر سائنگل ملی ہوئی ہے۔اور اب ان چیزوں کے استعال کے بارے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قوعد کے حت ان اشیاء کو استعال کیا جائے، تو اب قواعد کے دائر ہے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کی ذاتی میں استعال کرلیا تو خیانت ہے، اور اس کے نتیج میں خیانت کا عظیم گناہ انسان کے ذے لازم کا میں استعال کرلیا تو خیانت ہے، اور اس کے نتیج میں کہیں نہ کہیں ہارے پاس امانت موجود آجا تا ہے۔کہاں تک شار کیا جائے، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ہارے پاس امانت موجود

#### دواؤل كاغلط استنعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا بہت آسان کردیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں، وہ ہم پر بڑے مہر بان ہیں، ان کواپنے دفتر سے علاج کی سہولت ملی ہوئی ہے، وہ جو دوا خریدتے ہیں، اس کا بل دفتر میں جمع کرادیے ہیں، دفتر والے وہ رقم ان کوادا کردیے ہیں۔انہوں نے ہم سے کہددیا ہے کہ تہمیں جب بھی کوئی دوائی خرید نی ہو، تم خرید کر بل مجھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تہمیں دے دیا کروں گا، اس طرح تہمیں بیددوائیاں مفت ال جایا کریں گی۔ اب دیکھئے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے بیہوات دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آدمی بیار ہوجائے ،اور اس کے علاج پر جوخر چہ آئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو ان کو دفتر سے پیپیل جائیں گیار ہوجائے ،اور اس کے علاج پر جوخر چہ آئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو ان کو دفتر سے پیپیل جائیں گے۔ لیکن انہوں نے بیسخاوت شروع کردی کہ اپنے پر وسیوں کو اور اپنے دستوں کو اس میں شامل کرلیا۔ اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت کرلیا۔ اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جو رقم تہمیں مل رہی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے بس و ہیں پر استعمال کرنا آپ کے لئے حلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ وہ صاحب بیہ اجازت ہے بس و ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں دو سرول کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس سے میں آخرت میں گردن پکڑی جائے گی۔

### حرام آمدنی کا ذریعه

یہ تو صرف سخاوت کی حد تک بات تھی ، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس کو آمدنی کا ذریعہ بنار کھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہد دیا کہتم دواخرید کر بل ہمیں دے دو، جو پسے ملیں گے ، اس میں سے آد سے تہمارے ، آد سے ہمارے ۔ آج امانت کا کھا ظنہ رکھنے کے نتیج میں معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات مصبحتیں ، پریشانیاں ، بیاریاں اور شمنوں کے حملے ، بدا منیاں اور قتل و غارت گری کا بازارگرم ہے ، برسب کیوں نہ ہو، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا موں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے تھے ، ان کو میسب کیوں نہ ہو، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا موں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے تھے ، ان کو کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں عروج دے دیا۔ اور ہم نے قرآن کریم کی ہدایات کو ترک کر دیا ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پست اور ذلیل ہور ہے ہیں ۔

### باطل مٹنے کے لئے آیا ہے

میرے والد ماجد قدس اللہ سرۂ ایک بڑی خوبصورت بات فر مایا کرتے ہتھے، جو ہرمسلمان کو یا د رکھنی چاہئے ،فر مایا کرتے تھے کہ باطل میں اُنجرنے کی صلاحیت ہی نہیں ،قر آن کریم تو یہ کہتا ہے: ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ حَانَ زَهُوُقًا ﴾ (۱)

<sup>(</sup>۱) بنی اسرائیل: ۸۱

یعنی باطل تو د ہے کے لئے اور مٹنے کے لئے آیا ہے، اُکھرنے کے لئے نہیں آیا،لیکن اگر کسی باطل قوم کوئم دیکھو کہ وہ دنیا کے اندر اُکھر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لیگ گئی ہے، جس نے اس کواُ بھارا ہے۔ باطل میں اُکھرنے کا دم نہیں تھا۔

#### حق صفات نے اُبھار دیا ہے

للبذابیہ ہارے دعمن جن کوہم روزانہ برابھلا کہتے ہیں، چاہوہ امریکہ ہو، یا برطانیہ ہو، انہوں نے دنیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ پھوت کی صفات ان کے ساتھ لگ گئی ہیں، جوانہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ انکے اندر آپس کے معاملوں میں امانت داری ہے، اور خیانت سے حق الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں۔ وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے برخ دو وکہ باز پڑے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر آپس کے معاملات میں انہوں نے امانت اور دیا تھے وہ باز پڑے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر آپس کے معاملات میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالی اسے دنیا میں عروج دیں گے، آخرت میں اگر چہان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں ان کوتر تی دے دئی جائے گی، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا متیجہ بیہ ہے کہ وہ آج دنیا کے اندر ذلیل ہور ہے ہیں۔

### مجلس کی با تیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف نبی کریم مُلَاثِیْم نے وضاحت کے ساتھ توجہ دلائی ، چنانچہ آپ نے فر مایا:

((ٱلْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ))<sup>(١)</sup>

یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کہی گئی بات بھی''امانت''ہے، مثلاً دو چار آدمی بیٹے ہوئے تھے،
ان میں سے کسی ایک نے کوئی بات کہی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی
بات کو کہیں اور جا کرنقل کردیں، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ سے نکل کر آپ کے کان میں پڑی
ہے، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، لہذا اگر وہ بات کسی اور سے بیان کرنی ہے تو پہلے اس سے
اجازت لو کہ میں تمہاری ہے بات فلاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی
اجازت کے بغیر اس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، رقم: ٢٢٦، مسند أحمد، رقم: ١٤١٦٦

### راز کی بات امانت ہے

ای طرح کسی نے آپ کواپنے راز کی کوئی بات کہددی ،اور ساتھ میں یہ بھی کہد دیا کہ اس کو اپنی حد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس بات کو کہیں اور جا کرنقل کرنا یہ رسول اللہ مُؤاثِرہا کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر دوسرے کے راز کی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھررہے ہیں ، یہ سب امانت میں خیانت کے اندر داخل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گہری نظر سے دیکھوتو انسان کا اپناوجود بھی اللہ تعالی کی امانت ہے، یہ جسم سر سے لے کر پاؤں تک ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہماری آئیسی، یہ ہمارے کان، کیا ہم ان کو کہیں بازار سے خرید کر لائے سے؟ یا خود ہم نے بنائے سے؟ بلکہ یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں مفت دیئے ہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے پاؤں ہیں۔ یہ ہمارے پاؤں ہیں۔ یہ ہمارے پاؤں کی مرضی کے خلاف استعال کیا جائے گاوہ امانت ہمیں خیانت ہوگی۔

آنكھ كى خيانت

مثلاً اگرات نکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جارہا ہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں ،اور نامحرم پر لذت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارہی ہے ،الی فلمیں دیکھی جارہی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے، توبیہ نکھ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور معصیت میں استعال ہورہی ہے۔اللہ تعالیٰ نے توبیہ نکھ تمہیں اس لئے دی تھی کہ آس سے نفع اُٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے ذریعے دیکھو،اس کے ذریعے اپنے بھائی ، بہن اور دوست خوش ہو،اس کے ذریعے اپنے بھائی ، بہن اور دوست خوش ہو،اس کے ذریعے اپنے بھائی ، بہن اور دوست احباب کو دیکھ کرخوش ہو،اوراس کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آئکھ کوفساد میں استعال کرلیا ،گناہ اور معصیت میں استعال کرلیا۔توبیہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

### کان اور ہاتھ کی خیانت

یے کان تنہمیں اس لئے دئے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی باتنیں سنو، اچھی باتنیں بھی سنو، اور تفریح کی باتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی باتیں سننے سے تمہیں روکا گیا تھا۔لیکن تم نے اس کان کومعصیت کی باتیں سننے میں استعال کیا، بیاللہ تعالٰی کی امانت میں خیانت ہوئی۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیئے تھے تا کہتم اس کے ذریعے جائز مقاصد حاصل کرسکو، کماؤ، محنت کرو، جدو جہد کرو۔لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے سامنے پھیلا دیئے، جہاں پھیلا ناتمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعال ہے، جوا مانت میں خیانت ہے۔ یا ان ہاتھوں سے ایسی چیز بکڑی جس کا بکڑنا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہا مانت میں خیانت ہے۔

### چراغ سے چراغ جلتا ہے

ہرانسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، لوگ کیا کررہے ہیں، ان کود کھے کہ میں بھی ان جیسا بن جاؤں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر ہرانسان کے دل میں خمیر کی شمع روش ہوجائے، تقوے کی شمع روش ہوجائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں یہ احساس ہیدا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک چرغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور دوسر سے تیسرا چراغ جلتا ہے، اور اس طرح ماحول میں اُجالا ہوجاتا ہے، لہذا ہرانسان اپنی جگہ پرامانت کا پاس کرنے کی فکر کرے، یہ نہ سوچ کہ ساری دنیا ایک طرف جارہی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے وہ ا کیلے ہی انسان سے ہوا ہے۔ پیغیر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب کام شروع کردیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانبِ منزل گر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا دعافر مائیں کہاللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،اورا مانتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



## عہداور وعدہ کی اہمیت

#### بعداز خطبهٔ مسنونه!

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیس، ان کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے، اور ہم اس آیتِ کریمہ تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فلاح یانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بیفر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَّانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ﴾

یہ وہ لوگ ہیں جواپنی امانتوں کالحاظ کرتے ہیں،اورا پے عہد کاپاس کرتے ہیں۔امانتوں کی رعایتوں سے متعلق میں نے گذشتہ دوجمعوں میں قدر ہے تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان نہ کی تھیں کہ امانت میں کیا گیا چیزیں داخل ہوتی ہیں،اورامانت میں خیانت کرنا،اورامانت کا پاس نہ رکھنے کی کیا گیا صور تیں ہمارے معاشرے میں رائج ہوچکی ہیں،اوران سب سے بیخے کی ضرورت

### قرآن وحدیث میںعہد

دوسری چیز جواس آیت کریمه میں بیان کی گئی ہے، وہ''عہد کالحاظ''رکھنا، یعنی مؤمن کا کام پی

اصلاحی خطبات (۲۱۷۲۲۵۳/۱۵)، بعدازنماز عصر، جامع مجدبیت المکرم، کراچی -

 <sup>(</sup>١) المؤمنون: ١ تا ٨

ہے کہ وہ جوعہد کرلیتا ہے یا جو وعدہ کرلیتا ہے وہ اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا لحاظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالی نے ''وعدہ'' اور ''عہد'' کی پاسداری کا حکم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿وَأُونُوا بِالْعَهُدِ عِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾(١)

یعنی جوعہد کرواس کو پورا کرو، کیونکہ اس عہد کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہوگا۔ کہتم نے فلاں وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا یانہیں کیا؟ فلاں عہد کیا تھا، پورا کیا یانہیں کیا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَأْتُهُمَا الَّذِيْنَ امَّنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (٢)

اے ایمان والوائم آپس میں کسی کے ساتھ عہدو پیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو۔

بہرحال! قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تا کیدآئی ہے، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عہد شکنی نہیں کرتا، جو دعد ہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور دعد ہ کو پورانہ کرنا بیرمنافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ایک حدیث میں حضور منظیم کاارشاد ہے:

((ثَلَاثُ مَّنُ كُنَّ فِيُهِ كَانَ مُتَافِقًا خَالِصًا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ إِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ إِذَا الْوَتُمِنَ خَانَ)(٣)

"منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے"

### وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو

اس سے معلوم ہوا کہ ان نتیوں میں سے کوئی کام بھی مؤمن کا کام نہیں ،مسلمان کا کام نہیں کہ وہ جھوٹ ہولے، یا وعدہ خلافی کرے، یا امانت میں خیانت کرے۔ آ دمی وعدہ کرنے سے پہلے سومر تبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کرسکوں گا یا نہیں ، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کر مشورہ کرکے تمام نتائج کو سامنے رکھنے کے بعد جب ایک وعدہ کرلیا تو اب

<sup>(</sup>۱) بنی اسرائیل: ۳٤ (۲) المائدة: ۱

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، رقم: ٣٣، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، رقم: ٨٨، سنن الترمذی، کتاب الایمان عن رسول الله، باب ما جاء فی علامة المنافق، رقم: ٢٥٥٦

مسلمان کا کام بیہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جوشر بعت نے جائز قرار دی ہے، وہ بیہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا،کین کوئی حقیقی عذر پیش آگیا،اور عذر کی حالت اللہ تعالی فے مشتنی فر مائی ہے، اس صورت میں دوسرے آ دمی کو بتادے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا،کین مجھے کچھ عذر پیش آگیا ہے، جس کی وجہ سے میں بیوعدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔

### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کس سے دعدہ کرلیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا، اور ارادہ بھی تفا کہ کل اس کے گھر جا نیں گے، لیکن بعد میں تم بیار ہوگئے، یا گھر میں کوئی اور بیار ہوگیا، اور اس کی دیکھ بھال کے لئے اس کے پاس رہنا ضروری ہے، اور جانا ممکن نہیں ہے، تو بیا یک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورانہ کر بے تو شریعت میں اس کی تنجائش ہے، اور اللہ تعالی اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں حتی الا مکان اس بات کی کوشش کرنی جا ہئے کہ سامنے والے کو ایسے وقت میں بتادیا جائے کہ وہ کی اُلم محن اور پریٹانی میں مبتلا نہ ہو۔ بہر حال، وعدہ پوراکر نا ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ علامت ہو اردیا ہے۔

#### ايك صحاني رثالثيُّهٔ كا واقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہرسول کرم مُٹائیڈ کے سامنے ایک صحابی کی بیچ کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، اور وہ بچہ ان کے پاس نہیں آر ہا تھا، اور آنے سے انکار کرو ہا تھا۔ ان صحابی نے اس بیچ کو ترغیب دینے کے لئے یہ کہہ دیا کہ آؤ بیٹا! ہمارے پاس آجاؤ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ جب حضوراقدس مُٹائیڈ نے ان کے یہ الفاظ سے کہ ''ہم تمہیں ایک چیز دیں گے'' تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا واقعی اس بیچ کو چیز دینے کا ارادہ تھایا ویسے ہی بہلانے کے لئے آپ نے آس سے یہ کہہ دیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے پاس ایک مجورتھی، اور میر اارادہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو مجور دے دوں گا۔ آپ مُٹائی نے فر مایا کہ اگر واقعی تمہارا مجور دینے کا ارادہ تھا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آگر تہمارا دل میں اس کو بچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس کو اپنی پاس بلانے کے لئے اس کو یہ کہہ دیا کہ جم تمہیں ایک چیز دیں گے تو یہ تہاری طرف سے وعدہ خلافی پاس بلانے کے لئے اس کو یہ کہہ دیا کہ جم تمہیں ایک چیز دیں گے تو یہ تہاری طرف سے وعدہ خلافی پاس بلانے کے لئے اس کو یہ کہہ دیا کہ جم تمہیں ایک چیز دیں گے تو یہ تہاری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم: ٣٣٩، مسند أحمد، رقم:

### بچے سے وعدہ کرکے بورا کریں

اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دو ہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے، اور دوسرانقصان میہ ہے کہ پہلے دن ہے، بی بچے کے ذہن میں آپ میہ بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کرکے مکر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں۔ بچہ کا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے جیسے سادہ پھر، اس پر جو چیز نقش کردی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہوجاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعدہ خلافی کا بیج کے ذہن میں بودیا۔ اب اگروہ بچہ آئندہ بھی بھی وعدہ خلافی کرے گا تو اس وعدہ خلافیوں کے گناہ میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنے طرز ممل سے اس کو وعدہ خلاف بنایا، اس لئے نتے کہ آپ نے کہ یا تو بچے سے وعدہ کرونہیں، اگروعدہ کروتو اس کو بورا کروء تا کہ بچے کو میا حساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جا تا ہے تو اس کو بورا کیا جا تا ہے۔ کہ یا تو بچے سے دور اکرا جا تا ہے۔ کہ اس کو بھر اس کو بورا کرا جا تا ہے۔ تو اس کو بورا کرا جا تا ہے۔ کہ یا تو بچے سے دور اکرا جا تا ہے۔ دور کرا کیا جا تا ہے۔ دور اس کو بورا کرا جا تا ہے۔ کو میا حساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جا تا ہے تو اس کو بورا کرا جا تا ہے۔ دور اس کو بورا کروء تا کہ بچے کو میا حساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جا تا ہے تو اس کو بورا کرا جا تا ہے۔

### بيچ ك اخلاق بكار في مين آپ مجرم ہيں

ہمارے معاشرے میں اس معالمے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے، کہ بچے کو تعلیم دلانے کے لئے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کر دیا، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بچے کا مزاج و مذاق اس کے اخلاق و کردار خراب ہور ہے ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جارہے ہیں، اور بچے ضد کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچے سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کر آپ کے میں تمہارے لئے ایک چیز لے کر آتا ہوں۔ یہ کہ کر آپ چلے گئے۔ آپ نے اس بچے کو بہلاتو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچے کے کیا تھا، وہ پورانہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم بنے، دوسرے یہ کہ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بنے، دوسرے یہ کہ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بنے، اس بچے کا ذہن پہلے دن سے آپ نے خراب کردیا۔ لہذا بچے کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی جائے۔

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوا نا

ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور بچے نے آگر آپ کواطلاع دی کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں، یا فلاں صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کواور ملنے کودل نہیں چاہ رہا ہے،اس لئے آپ نے بچے سے کہددیا کہ جاؤان سے کہدو کہ

ابوگھر پہنیں ہیں۔اب بچاتو بید مکھر ہاہے کہ ابا جان گھر پر موجود ہیں، لیکن میرے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود بھے ہے کہ لوار ہے ہیں کہ جاکر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آج جب آپ اس کے جھوٹ بلوائیں گے تو کل جب وہ جھوٹ بولے گا تو کس منہ ہے آپ اس کو جھوٹ بولنے ہے روکیں گے۔اس لئے کہ آپ نے تو خوداس کو جھوٹ بولئے کا عادی بنادیا، اپنے ذرائے مفاد کی خاطر جھوٹ کی تکینی اس بچے کے دماغ ہے مٹادی تو اب اگر وہ بچے جھوٹ بولے گا،اوراس بچے کو جھوٹ کی عادت پڑجائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے،اور آپ نے اس بچے کی زندگ عادت پڑجائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے،اور آپ نے اس بچے کی زندگ جاہ کردی۔اس لئے کہ جو آ دمی جھوٹ بولئے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پر اعتا دنہیں کیا جاتا ،اس پر بھرو سنہیں ہوتا۔اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بردی احتیاط کی خواتا ،اس پر بھرو سنہیں ہوتا۔اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بردی احتیاط کی سکھائی جائے ،ان کو وعد ہے کی پابندی سکھائی جائے ،ان کو وعد ہے کی پابندی سکھائی جائے۔

### حضور مَنَا لِيُنَالِمُ كَا تَنْنُ دِنِ انتظار كرنا

روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضورِاقدس مُنْ اِنْدِمْ کاکسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پرکل کو آپس میں ملا قات کریں گے۔ دن، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت ِمقررہ آیا تو رسول کریم مُنْ اِنْدُمْ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوگئے، مگر وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا، انتظار کرتے ہوئے گئی گھنٹے گزر گئے، مگر وہ شخص نہیں آیا۔ رسول کریم مُنَافِیْمُ وہاں کھڑے مرب آیا، انتظار کرتے ہوئے گئی گھنٹے گزر گئے، مگر وہ شخص نہیں آیا۔ رسول کریم مُنَافِیْمُ وہاں کھڑے مرب دو میا دیا آتا ہے کہ تین دن تک متواتر حضورِاقدس مُنْفِیْمُ نے اس شخص کا انتظار کیا۔ صرف ضرورت کے لئے گھر جاتے، پھر واپس اس جگہ آ جاتے۔ تین دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آگر مجھے تکلیف پہنچائی ۔۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آگر مجھے تکلیف پہنچائی ۔۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے کے کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہوجائے، تین دن تک متواتر آپ نے وہاں انتظار فر مایا (۱)

#### حضرت حذیفہ ڈاٹٹۂ کا ابوجہل سے وعدہ

حضورِاقدس مُنظِیمٌ نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ آج اس کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ حضرت حذیفہ بن ممان والشُؤمشہور صحابی ہیں،اور حضور مُنظِیمٌ کے راز دار ہیں۔ جب بیاوران کے والد ممان والشُؤ مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد حضورِاقدس مُنظِیمٌ کی خدمت میں مدینہ طیب

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في العدة، رقم: ٤٣٤٤

آرہ سے۔راسے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے لئکر سے ہوگئ۔اس وقت ابوجہل ا ہے لئکر کے ساتھ حضور اقد س شائی اور اس کے ساتھ حضور اقد س شائی اور ہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقد س شائی اور بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقد س شائی کی کی ملاقات ابوجہل خدمت میں مدینہ طیبہ جارہ ہیں۔ ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لوگے۔انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور شائی ہے ۔ ملاقات اور زیارت ہے۔ہم جنگ میں حصہ نہیں لیس گے۔ابوجہل نے کہا کہ امارا مقصد تو صرف حضور شائی ہے ۔ مارا جا کہ اس کے ابوجہل نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچہ وہاں جا کرصرف ملاقات کرو گے،لیکن جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچہ ابوجہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب حضور اقد س شائی کی خدمت میں پہنچ، اس وقت حضور اقد س شائی کی خدمت میں پہنچ، اس وقت حضور اقد س شائی کی خدمت میں ہیں ہے، اور حضور اقد س شائی کی خدمت میں ہوگئی۔

## حق اور باطل كايبهلامعركه "غزوهٔ بدر"

اب اندازہ لگائے کہ اسلام کا پہلائی و باطل کا معرکہ (غزوہ بدر) ہورہا ہے۔اور بیوہ معرکہ ہے۔ جس کو قرآن کریم نے ''یوم الفرقان' فرمایا، یعنی فی و باطل کے درمیان فیصلہ کردیے والا معرکہ، وہ معرکہ ہورہا ہے جس میں جو خص شامل ہوگیا، وہ ''بدری'' کہلایا، اور صحابہ کرام جائی میں جو خص شامل ہوگیا، وہ ''بدری'' کہلایا، اور صحابہ کرام جائی میں جو خص شامل ہوگیا، وہ ''بدرین'' بطور وظفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ائے نام پڑھنے سے بہت اُونچا مقام ہے۔اور'' اسائے بدریین'' بطور وظفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ائے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعا میں قبول فرماتے ہیں۔وہ''بدریین'' جن کے بارے میں نبی کریم مائی آئی نے یہ چیشین گوئی فرمادی، ایسا فرمادی کہ ونے والا ہے۔

## گردن پرتلوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال! جبحضورِ اقدس مَنَّ اللَّهِ اللهِ علاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ ولاُٹو نے سارا قصہ سنادیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابوجہل نے بکڑ لیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصنہیں لیں گے، اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! بیہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا میں، اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جہاں تک اس وعدے کا دراگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ جند میں حصہ ہیں لیں گے، اور اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ

کرلیا، کیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں ، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔

### تم وعدہ کرکے زبان دے کرآئے ہو

لیکن سرکارِدوعالم مُنْ تَنْتُمْ نے جواب میں فر مایا کنہیں ،تم وعدہ کر کے آئے ہو،اور زبان دے کر آئے ہو،اوراسی شرط پرتمہیں رہا کیا گیا ہے کہتم وہاں جا کرمحمد مُنْاتِیْنْ کی زیارت کرو گے،لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوگے،اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یدوه مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آ دمی ہوتا تو ہزار تا ویلیس کر لیتا، مثلاً بیتا ویلی کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، وہ سے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبر دی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تا ویلیس ہمارے ذہنوں میں آ جا تیں۔ یا بیتا ویلی کر لیتا کہ بی حالت عذر ہے، اس لئے حضورِ اقدس سُولی کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ جبکہ وہاں ایک ایک آ دمی کی بردی قیمت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لئے کر میں صرف ۱۳۳ نہے افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ک اُوٹ ، ۲ گھوڑے اور ۸ مسلمانوں کے لئے کہ میں بیاس ہونا ہے اور اور کئی اُٹھا کی ہے، سی نے ڈنڈے، اور کسی نے پھر اُٹھا لیے ہیں، یہ شکر ایک ہزامسلے سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک آ یک آ یک کی جان خیات میں مولی ہوگا۔ (۱) فیلی کے، اور جو وعدہ کرلیا گیا ہے، اس وعدہ کی خان خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ (۱)

### جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہور ہا ہے۔ اور حق کو پا مال کر کے جہاد کیا جائے ، گناہ کا ہور ہا ہے۔ اور حق کو پا مال کر کے جہاد کیا جائے ، گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے ، ینہیں ہوسکتا۔ آج ہم لوگوں کی بیہ ساری کوششیں بیار جارہی ہیں ، اور ساری کوششیں ہے اثر ہورہی ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم بیہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کریں ، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں ، ہمارے دل و د ماغ پر ہر وقت ہزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں ، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا بیتقاضہ ہے ، چلو ، شریعت کے اس حکم کونظر انداز کر دو ، اور بیکہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو ، بیکام کر لو۔

<sup>(</sup>١) الإصابة (١/٣١٦)

#### بیہ ہے وعدہ کا ایفاء

لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ نہ مال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ بہادرکہلا نامقصود ہے، بلکہ مقصود ہیہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوجا ئیں ،اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کرلیا جائے ،اس کو نبھاؤ۔ چنا نچہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت بیان جائے تا دونوں کوغزوہ بدرجیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا ،اس لئے کہ بید دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ بیہ ہے وعدہ کا ایفاء۔

#### حضرت معاويه طالتينؤاورا يفائح عهد

اگرا ج اسکی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں! محمد رسول اللہ مَنَافِیْنِ کے غلاموں میں ایسی مثالین مل جائیں گی۔ انہوں نے بیہ مثالین قائم کیس۔ حضرت معاویہ والنو اللہ مَنَافِیُ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلامتم کے پر پیگنڈے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین ۔ لوگ ان کی شان میں گتا خیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ من کیجئے۔

### فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تذبیر

حفرت معاویہ بھا تھی ہوت جا تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور بھی جاتی تھی اور بڑی عظیم الشان کے ساتھ برسر پیکارر ہے تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور بھی جاتی تھی اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بھا تھا نے ان کے ساتھ جنگ بندگی کا معاہدہ کرلیا، اور ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی جنگ بندی کی مدت قو مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ بھا تو کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فو جیس رومیوں کی سرحد پر لے جاکر ڈال دوں، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہواس وقت میں فوراً حملہ کر دوں، اس لئے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا ، کہ جب کہ بندی کی مدت ختم ہوت ہی مورآ مسلمانوں کالشکر حملہ آور نہیں ہوگا، اس لئے عمل وقت لگے گا، کہ جاتے معاہدے کی مدت ختم ہوت ہی فوراً حملہ نوں کالشکر حملہ آور نہیں ہوگا، اس لئے وہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ الہٰ ذااگر میں اپنالشکر سرحد پر ڈال دوں گا، اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کردوں گا، اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کردوں گا، اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کردوں گا، اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کردوں گا تو جلدی فتح عاصل ہوجائے گی۔

## بیمعاہدے کی خلاف ورزی ہے

چنا نچہ حضرت معاویہ ڈاٹھؤ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں، اور فوج کا پچھ حصہ سرحد کے اندران کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہد ب کی آخری تاریخ کا سورج غربوب ہوا، فوراً حضرت معاویہ ڈاٹھؤ نے لٹکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا، چنا نچہ جب لٹکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کا میاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معاویہ ڈاٹھؤ کا لٹکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جارہا تھا۔ اب فتح کے نشے کے اندر پورالٹکر آگے بڑھتا جارہا تھا کہ اچا تک دیکھا کہ پیچھے سے ایک تھا۔ اب فتح کے نشے کے اندر پورالٹکر آگے بڑھتا جارہا تھا کہ اچا تک دیکھا کہ پیچھے سے ایک تھوڑ اسوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ ڈاٹھؤ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید یہ امیرالمؤمنین کا کوئی نیا پیغام لے کرآیا ہو، جب وہ گھوڑ اسوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کردیں:

"اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فِفُوا عِبَادَ اللَّهِ قِفُوا عِبَادَ اللَّهِ"

الله کے بندو، کھہر جاؤ، اللہ کے بندو کھہر جاؤ۔ جب وہ اور قریب آیا تو حضرت معاویہ نے دیکھا کہ وہ عمرو بن عبسہ ہی شخط میں ،حضرت معاویہ ہی شخط کے پیچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے فر مایا:
"وَ فَادٌ لَا غَدُرٌ ، وَ فَادٌ لَا غَدُرٌ "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے،غداری نہیں، عہد ظکی نہیں ۔ حضرت معاویہ دلائو نے فر مایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکی نہیں کی ہے۔ میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی۔ حضرت عمرو بن عبسہ دلائو نے فر مایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی الیکن آپ نے اپنی فو جیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں۔ اور فوج کا پچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے حضورِ اقدس مُلِی اُلِی کی میں نے اپنے کانوں سے حضورِ اقدس مُلِی اُلِی کی میڈر ماتے ساہے:

((مَنُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوُمٍ عَهُدٌ فَلَا يَحِلَّنَّهُ وَلَا يَشُدُّنَّهُ اِلَى أَن يَّمُضِيَ أَجَلٌ لَّهُ أَوْ يَنْبِذَ الِيُهِمْ عَلَى سَوَاءٍ))(١)

یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو اس وفت تک عہد نہ کھولے، اور نہ باندھے، یہاں تک کہاس کی مدت نہ گزر جائے۔ یاان کے سامنے پہلے کھلم کھلا بیاعلان کردے کہ ہم نے وہ عہد

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في الغدر، رقم:
 ۲۰۰۱، سنن ابي داؤد، كتاب الجهاد، رقم: ۲۵۷۸، مسند احمد، مسند الشاميين، رقم: ۱٦٤٠

ختم کردیا۔لہٰدامدت گز رنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان کیے بغیران کے علاقے کے پاس لے جا کرفو جوں کوڈال دیناحضورِاقدس مُنافِیْا کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جا ئرنہیں تھا۔

### سارامفتو حهعلاقه واپس كرديا

اب آپ اندازہ لگا ہے کہ ایک فات کوشکر ہے، جود شمن کا علاقہ فتے کرتا ہوا جارہا ہے، اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں پُور ہے۔ کین جب حضورِ اقد س سُلُولُم کا بیارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے، ای وقت حضرت معاویہ جُلُولُؤ نے حکم دے دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے، وہ سب واپس کر دو، چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا، اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آگئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا براپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو۔ لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا پیشِ نظر نظر نہیں تھا، کوئی اقتد اراور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی کا حکم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کئی، کا تھوڑ اسا شائبہ پیدا ہور ہا تھا، اس لئے واپس لوٹ کے ۔ یہ ہے وعدہ، کہ جب زبان سے بات نکل گئی، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

# حضرت فاروق اعظم والثينئ اورمعامده

حضرت فاردق اعظم براٹھ نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جوعیمائی اور یہودی تھے،ان سے بیمعاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے،تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، اوراس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیدادا کرو گے۔''جزیہ' ایک فیکس ہوتا ہے، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیدادا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آگیا، جس کے نتیج میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔کی نے بیمشورہ دیا کہ اگر فوج کی کی ہے تو بیت المقدس میں مقدین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔کی نے بیمشورہ دیا کہ اگر فوج کی کی ہے تو بیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ ہیں، اس لئے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دو، لیکن اس کے فرمایا کہ بیمشورہ اور بچو کرو، اوران سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمعاہدہ کیا تھا کہ آپ ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں، ان سب کوایک جگہ جم کے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی ، لیکن اب کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمعاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمعاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمعاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمورہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور بیمورہ کیا تھا کہ آپ

ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آگئی ہے،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ،البذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس کے ادا کیا ہے ، وہ ہم آپ کو واپس کررہے ہیں ، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔اوراب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ بیمثالیں ہیں ، اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال! مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ عہداور وعدے کی یا بندی کرے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی تو فیق عطا فر مائے ، اور ہرطرح کی عہد شکنی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے۔اس کی مزیر تفصیل اگراللہ تعالیٰ نے زندگی دی توا گلے جمعہ کوعرض کروں گا۔



# عهداوروعده كاوسيع مفهوم 🌣

بعدازخطبهٔ مسنونه!

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیرا گذشته جمعهٔ کوسورهٔ المؤمنون کی اس آیت کا بیان کیا تھا جس میں اللّٰہ تعالیٰ نے فلاح یانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بیفر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ﴾

یہ وہ لوگ ہیں جواپی امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں ،اس کی رعایت رکھتے ہیں۔
قرآن کریم وحدیث شریف میں عہد اور وعد ہ کی پابندی کی گتنی تا کیدآئی ہے،اور رسول کریم مُنافِیْا اِنی سیرت اور سنت میں اس کی کیسی عظیم مثالیں قائم فر مائی ہیں ،اس کے بارے میں پچھ روایات اور واقعات گذشتہ جمعہ کوعرض کیے تھے۔آج اس عہد کو پواکرنے کے سلسلے میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانی ہے،جس کی طرف سے ہم لوگ بکشرت غفلت میں رہتے ہیں، یعنی بعض عہدا ہے ہیں جوہم نے باند ھے ہیں، کیکن دن رات اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب ہورہے ہیں۔اور کوئی گناہ ہم سے سرز دہور ہاہے۔

# ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال ہے ہے کہ جوکوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اور اس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا، اب اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور درخواست دیتے ہوئے ہے کہہ دیں کہ میں آپ کے ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور درخواست دیتے ہوئے ہے کہہ دیں کہ میں آپ کے ملک کی جماع اصلاحی خطبات (۱۵/۲۵۲۲)، بعدازنماز عصر، جامع مسجد بیت المکرم، کراچی

شہریت تو چاہتا ہوں ،لیکن آپ کے قانون پڑمل نہیں کروں گا،تو کیاد نیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآپ کو شہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہٰذا جب کوئی انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یاعملاً بیہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی ،لیکن عملاً بیہ معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کا عہد کریچے ہیں۔

## خلا ف شریعت قانون کی مخالفت کریں

البت مسلمان کا جوعہد ہوتا ہے، چاہوہ کی شخص ہے ہو، یا کسی ادارے ہے ہو، یا حکومت ہے ہو، دہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عہد دہ ہے جوایک مسلمان نے کلمہ شہادت ''الشہد گا اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللّٰ وَ اللّ

### حضرت موسىٰ مَالِيَّا اور فرعون كا قانون

اس کی مثال میں حضرت والد صاحب میں تشاہ حضرت مولیٰ علیات کا قصہ سایا کرتے تھے کہ حضرت مولیٰ علیات کی مثال میں حضرت مولیٰ علیات کے ملک میں رہتے تھے،اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مُگا مار کر قبل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت مولیٰ علیات اس قبل پر استغفار کیا کرتے تھے،اور فرماتے تھے:

﴿لَهُمُ عَلَى ذَنُبٌ ﴾ (١)

لیعنی میرے اوپران کا ایک گناہ ہے اور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے۔ حضرت موئی علیفا اس کو جرم اور گناہ قر اردیتے تھے اور اس پر استعفار فر مایا کرتے تھے، اگر چرحفرت موئی علیفا نے بیقل جان بوجھ کرنہیں کیا تھا، بلکہ ایک مظلوم کی مدد فر مائی تھی اور بیا ندازہ نہیں تھا کہ ایک مگا مار نے ہے وہ مرجائے گا، اس لئے بیہ هیفۃ گناہ نہیں تھا، اور حضرت موئی علیفا کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا، لیکن مرجائے گا، اس لئے بیہ هیفۃ گناہ نہیں تھا، اور حضرت موئی علیفا کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا، لیکن جو نکہ صورت گناہ کی ہی تھی ، اس لئے آپ نے اسے گناہ سے تعبیر فر مایا، ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کوموئی علیفا نے قبل کیا تھا وہ تو کا فر تھا، اور کا فر بھی سربی تو بھی الہٰ اگر اسے جان ہو جھے کر بھی قبل کرتے تھے کہ یہ تو اس کے گناہ ہوا کہ جب حضرت موئی علیفا ان کے شہر میں رہ رہے ہیں تو عملاً اس بات کا وعدہ کر رکھا ہیں ، اس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت موئی علیفا ان کے شہر میں رہ رہے ہیں تو عملاً اس بات کا وعدہ کر رکھا نہیں ، اس لئے حضرت موئی علیفا نے جوئل کیا، وہ اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لہٰذا ہر حکومت کا بیس ماں ایک حضرت موئی علیفا نے جوئل کیا، وہ اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لہٰذا ہر حکومت کا ہوا نہیں کی بابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لہٰذا ہر حکومت کا جوانین کی بابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کی بابندی کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی بابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کی گناہ ہیں جورنہ کرے۔

### ویزالیناایک معاہدہ ہے

لیکن جو قانون مجھے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پرمجبور نہیں کررہا ہے، بلکہ کوئی ایسا تھم مجھ پر عائد کررہا ہے جس نے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تو اس قانون کی پابندی بحثیت اس ملک کے شہری ہونے کے مجھ پر واجب ہے۔ اس میں مسلمان ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کی غیر مسلم ملک کا ویز الے کروہاں جاتے ہیں تو ویز الینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک میں آنا چا ہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون میں بیابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے کی گناہ پرمجبور نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگی۔

### اس وفت قانون توڑنے کا جوازتھا

آج ہمارے معاشرے میں بیہ فضاعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علانیہ تو ڑا جاتا ہے، قانون کو علانیہ تو ڑا جاتا ہے، اوراس کو بڑی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، بیہ ذہنیت در حقیقت اس وجہ سے بیدا ہوئی کہ جب ہم ہندرستان میں رہتے تھے، اور وہاں انگریز کی حکومت تھی، انگریز غاصب تھا، اس

نے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا،اورمسلمانوں نے اس کے خلاف آزای کی جنگ لڑی، کے ۱۸۵۸ء کے موقع پراور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا،اورائگریز کی حکومت کومسلمانوں نے بھی دل و جان سے سلیم نہیں کیا،لہٰذا ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے خلاف علماء کرام نے بیفتو کی بھی دیا کہ قانون تو ڑو، کیونکہ انگریز کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اگر چہ بعض علماء اس فتو کی کی مخالفت کرتے تھے، بہر حال،اس وقت قانون تو ڑنے کا ایک جواز تھا۔

### اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد جب پاکستان بنا،تویہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا،اس کا ایک دستوراور قانون ہے،اور پاکستان کے قانون پربھی یہی تکم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے،اس لئے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں،اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

### ٹریفک کے قانون کی یا بندی

اب آپٹر یفک کے قوانین لے لیجے۔ قانو تا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کرنا جائز ہے، اور بعض مقامات پرنا جائز ہے۔ جہاں گاڑی کھڑی کرنا قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ آپ نے ہے جہد کیا ہے کہ میں اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی کی رفتار متعین کردی جائی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلا نے میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن اس کے ساتھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلا نے میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے شرعا بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سئنل بزرتھا، مگر آپ سئنل تو ژکر نکل گئے۔ آپ اس کو بڑی دلا وری اور بہادری سمجھ رہے ہیں کہ ہم سگنل تو ژکر نکل گئے۔ لیکن یہ بھی درخقیقت گناہ ہے۔ گناہ اس لئے ہے کہ آپ ایسے قانون کی خلاف ورزی کررہے ہیں جو ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کررہا ہے، بلکہ فلاح عامہ سے متعلق ایک قانون ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خلاف ورزی ہے ، اوراس آیت کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔

## ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا

ای طرح جب آپ دوسرے کسی ملک میں ویزالے کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ ویزے کی جومدت ہے اس مدت تک میں وہاں تھہروں گا، اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ آپ پر لازم آرہاہے۔

آج ہماری پاکستانی پاسپورٹ و م ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کا نام من کر بد کتے ہیں،
پاکستانی پاسپورٹ و کیھ کرشک میں پڑجاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھو کہ دے رہا ہوگا۔اس کی وجہ یہی
ہے کہ یہاں سے گئے ،اور وہاں جا کران کواس بات کی کوئی پر داہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے، پھر ذلیل وخوار ہوکر ذکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کر دیئے جاتے ہیں، تعلیفیں بھی اُٹھاتے ہیں۔اس طرح دنیا کا بھی خیارہ اور آخرت کا بھی خیارہ، دنیا کے اندر یہ ذلت حاصل ہورہی ہے، اور آخرت میں عہد شکنی کا گناہ ہورہا ہے۔

# ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بیدلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جوحکومتیں ہیں،وہ خود ظالم حکومتیں ہیں،رشوت خور ہیں، بدعنوان ہیں، مفاد پرست ہیں،اپنے مفاد کی خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں،لہذاالیں حکومت کے قوانین کی یابندی ہم کیوں کریں؟

خوب سمجھ لیجے ! جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضورِاقد س ٹاٹیڈ نے نہ ابوجہل سے کیے ہوئے معاہدے کا بھی احترام کیا۔ کیا ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا ابوجہل سے برا کافر کوئی ہوگا؟ لیا ابوجہل سے کیا تھا، اور ابوجہل ہوگا؟ لیکن وہ وعدہ جوحضرت حذیفہ بن یمان واٹھ اور ان کے والد نے ابوجہل سے کیا تھا، اور ابوجہل نے زبردی ان سے وعدہ لیا تھا، رسول کریم ٹاٹھ نے نے فر مایا کہ تم چونکہ ابوجہل سے وعدہ کر چکے ہو، البند اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جس شخص سے آپ عہد کررہے ہیں وہ چا ہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چا ہے وہ فاسق ہو، بدعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آپ نے اس سے عہد کیا ہے تو اب اس عہد کی پابندی آپ کے ذمے لازم ہوگی۔ ان کے ظلم اور ان کے فیق و فجور کا گناہ ان کے سر اب اس عہد کی پابندی آپ کے ذمے لازم ہوگی۔ ان کے ظلم اور ان کے فیق و فجور کا گناہ ان کو آخرت میں دیں گے، وہ جانیں ان کا اللہ جانے۔ ہمارا کام سے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، ہم اس کی پابندی کریں۔

### خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

صدیث شریف میں جناب رسول الله مَنْ اَیْمُ نے ارشا وفر مایا: ((وَ لَا تَنْخُنُ مَنُ خَانَكَ))(۱)

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جا، في النهي (باقي عاشيه الطي صفح پر ملاحظ فرمائين)

دولفظوں کا جملہ ہے، کیکن رسول کریم مُنگِیِّم نے کیساعظیم اور سنہر ااصول ان دولفظوں میں بیان فرمادیا، فرمایا کہ جوتم سے خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو، وہ اگر خیانت کر دہ ہم ہے، وہ اگر بعنوانی شروع کر دو، تم ہمی اس کے ساتھ خیانت کا بید مطلب نہیں کہ تم بھی بدعنوانی شروع کر دو، تم بھی اس کے ساتھ عہد شکنی کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عہد شکنی کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، لہذا حکومت جا ہے گئی ہی بری کیوں نہ ہو، کیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ہے، لہذا حکومت جا ہے گئی ہی بری کیوں نہ ہو، کیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرلیا ہے تو اس معاہدے کی پابندی تمہارے او پرلازم ہے۔

# صلح حديبيي

آپ نے ساہوگا کہ''صلح حدیدی' کے موقع پر رسول کریم مُنافِرُ نے مشرکین مکہ سے ایک صلح نامہ کی ایک شرط ہی کا کہ کہ طرحہ سے کوئی شخص مسلمان ہوکر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کرنا واجب ہوگا۔اورا گرکوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آجائے گا تو مسلمانوں پر بیوواجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ بیا بیک امتیازی قتم کی شرط تھی جو شرکین مکہ نے مکہ والوں پر بیواجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ بیا بیک امتیازی قتم کی شرط تھی جو شرکین مکہ نے رکھی تھی ،لین حضورا کرم مُنافِرُ نے اس وقت مصلحت کے لحاظ سے اس شرط کو بھی قبول کرلیا تھا،اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ انشاء اللہ تعالی مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص مرتد ہوکر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ وجہ سے آپ نے بیشرط قبول کرلی تھی ،لین بیشرط کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آگر کوئی شخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ بھیجا جائے گا، بیشرط بھی مصلح آگر ہے نے قبول فر مالی تھی۔

# حضرت ابوجندل طالعيَّهُ كي التجاء

ابھی صلح نامہ لکھا جارہ کھا، اور ابھی بات چیت ہور ہی تھی کہ اس دوران حضرت ابوجندل بڑا ٹھؤ جوا کیے صحابی تھے، اور مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا باپ کا فرتھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، اور روز انہ ان کو مار تا تھا، یہ بیچارے روز انہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم وستم کا سامنا کرتے تھے، جب ان کو پہتہ چلا کہ حضورِ اقد س سُلا ٹُلِی صلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم وستم کا سامنا کرتے تھے، جب ان کو پہتہ چلا کہ حضورِ اقد س سُلا ٹُلِی صلام کی خاطر اپنے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کالشکر تھہرا ہوا ہے تو وہ کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حدید بیبی بیٹنے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں بیٹیے ہوں گے جبکہ ساتھ مکہ مکرمہ سے حدید بیبی بیٹے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں بیٹیے ہوں گے جبکہ

<sup>(</sup>بقيما شيم في كرشت) للمسلم أن يدنع الى الذمى الخمر، رقم: ١١٨٥، سنن أبى داؤد، كتاب البيوع، باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم: ٣٠٦٧، مسند أحمد، رقم: ١٤٨٧٧، سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب فى أداء الأمانة واجتناب الخيانة، رقم: ٢٤٨٤

''حدیبی'' کامقام مکہ کرمہ ہے دس میل کے فاصلے پر ہے۔وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پہنچے ہوں گے۔اور آ کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے،خدا کے لئے مجھے اس ظلم سے بچاہئے، میں آپ کے پاس آ نا چاہتا ہوں۔

### ابوجندل كوواپس كرنا ہوگا

وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہورہا تھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس شخص سے حضورِاقدی شائی ہے نے فرمایا کہ بیشخص بہت تم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی اجازت دے دو کہ بین اس شخص کواپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے شخص کواپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے شخص کواپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے پہلے غداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ نے عہد کرلیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے آپ کے پاس آ کے گا آپ اس کو واپن کریں گے ۔ حضورِ اقدس شائی آ نے فرمایا کہ بیشخص مظلوم ہے، اس کے پاس آ کے گا آپ اس کو واپن کریں گے ۔ حضورِ اقدس شائی آ نے فرمایا کہ بیشخص مظلوم ہے، اس کے پاوئن میں بیزیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ کمل بھی نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی دستخط ہونا باقی ہے۔ اس لئے اس شخص کو نہیں چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اس شخص کو نہیں چھوڑ دو۔ اس شخص اس کے بوش وخروش کا ایک بجیب عالم تھا کہ ایک شخص مسلمان ہے، کا فروں کے ہاتھوں ظلم وستم کی چکی میں پس رہا ہے، وہ حضور اکرم شائی آ کی خدمت میں مسلمان ہے، کا فروں کے ہاتھوں ظلم وستم کی چکی میں پس رہا ہے، وہ حضور اکرم شائی آ کی خدمت میں ماضر ہوکر بناہ جا بہتا ہے۔ لیکن اس کو پناہ نہیں ملتی۔

### میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا،اس لئے حضورِ اقدس منافی نے حضرت ابوجندل بڑا ہوں، اور اس ابوجندل! میں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی،لیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں، اور اس معاہدے کی وجہ سے مجبور ہوں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہہیں واپس مجبور ہوں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ جوضیح شام مجبور انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ! آپ مجبعے درندوں کے پاس واپس بھیجیں گے؟ جوضیح شام میرے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں۔حضورِ اقدس منافی نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، اللہ تعالی میرے ساتھ درندگی کا برتاؤ کرتے ہیں۔حضورِ اقدس منافی ہوں، اس عہدی پابندی کرنی ضروری ہے۔ تہمارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں، اس عہدی پابندی کرنی ضروری ہے۔

# عہد کی بابندی کی مثال

آپ اندازہ لگاہے، اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کہ

ایسے ستم رسیدہ خض کو واپس کردیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کردیے ، جس کا لمباوا قعہ ہے [۱) بہر حال ، میں بیعرض کررہا تھا کہ رسول کریم سڑا ٹیٹر نے کا فروں کے ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فر مائی ۔ لہٰذا مسئلہ بنہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے عہد کییا ہے ، وہ کا فرہ ، یا فاسق ہے ، یا بدعنوان ہے ، یا رشوت خور ہے ، جب عہد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے ۔ ہاں ، یہ ضروری ہے کہ ایسے رشوت خور کر پٹ حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکمران لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے ، لیکن جہاں تک عہد کا تعلق ہے ، اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی یا بندی ضروری ہے ۔

### جيسےاعمال ویسے حکمران

یادر کھئے اہم ہروفت ہے جو حکومت کارونا روتے رہتے ہیں،اس بارے میں حضورِاقدس سُطُیْمِ اُ کاارشادس لیں۔کاش کہ جاری سمجھ میں آ جائے ،اور ہمارے دل میں اُتر جائے۔آپ نے فر مایا: 'اُعُمَالُکُهُ عُمَّالُکُهُ عُمَّالُکُهُ عُمَّالُکُهُ ''(۲)

لیمی تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہیں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکام بھی خراب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنی اخلاق کو دین کے مطابق کرلیں تو میں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ بیر پیداور بدعنوان اور خطاکار حکمران عطا حکمران جو ہم پر مسلط ہور ہے ہیں، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ عادل حکمران عطا فرما ئیں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرما ئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عہد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ماے، اور ان آیا ہے کریمہ میں ہماری فلاح کے جوطر پھے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگیوں کے اندر پوست فرمادے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم:
 ۲۰۲۹، مسند أحمد، رقم: ۱۸۱۵۲

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة للسخاوى (٥٢٠/١) بورى صديث يول ب: أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ كَمَا تَكُونُونَ يُولِى عَلَيْكُمُ" ايك شاعر كهتا ہے۔

والله يكشفها اذا تبنا

# مصيبت پرصبركرين

#### بعدازخطبهٌ مسنونه!

أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصِّبِرِيْنَ ﴾ (١)

ہمارے اُردو محاور کے میں صبر کامفہوم بہت ہی محدود ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو رونے دھونے کی بجائے خاموثی سے وفت گزار لے اس کوصبر کہتے ہیں جبکہ شریعت کی اصطلاح میں صبر کامفہوم بہت عام اور وسیع ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے صبر کی اقسام اور درجات مقرر کر لیے گئے ہیں ،صبر کی تین فتمیں ہیں:

(١)صبر على الطاعة (٢) صبر عن المعصية (٣) صبر على المصيبة

### ۱ \_ صبر على الطاعة

صبر علی الطاعة کا بیر مطلب ہے کہ احکام خداوندی کی فر مانبر داری اور پیروی میں اپنے نفس کو مجبور کرتے ہوئے اس مجبور کر کے نیکی پر آمادہ کرے جاہے وہ کام نفس پر کتنا ہی گراں گزرے گرنفس کومجبور کرتے ہوئے اس کام میں لگ جائے۔

### ٢\_ صبر عن المعصية

گناہ اور معصیت کرنے کو دل جاہ رہا ہے مگر اس گناہ اور برائی سے اپنے نفس کو رو کے رکھنا صبرعن المعصیت ہے۔

#### ٣\_ صبر على المصيبة

یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی پیش آئے تو اس پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کے

🖈 اصلاحی مواعظ (۱/۹۰ تا ۱۱۱)، جامع مجد بیت المکرم، کراچی -

(١) البقرة: ١٥٣

فیصلے پر راضی رہے۔ پہلی دونوں قسموں کو مختصرا ان الفاظ میں سمجھا جاسکتا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے احکامات میں باندھنا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے آگے پامال کرنا۔ چاہے بید کام کسی گناہ سے نکچنے کے لئے ہو یا کسی نیکی کے لئے ہو، آ دمی اس بات کا ارادہ کرے خواہ میرے ارمانوں کا خون ہوجائے یا میری خواہشات پا مال ہوجائیں لیکن اللہ کے احکام کی خلاف درزی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہوجائے یا میں کسی خواہشات با مال ہوجائیں لیکن اللہ کے احکام کی خلاف درزی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک فضل و کرم ہے ہم سب کو مبرعن المصیبة اور مبرعلی الطاعة عطافر مائے۔

صبر کی تیسری فتم نیعنی صبر علی المصیبة کا بیان بقد رِضر درت مقصود ہے ،اللّٰداس پر ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے۔

#### صبر پراجر

اگرانسان کوکوئی مشکل پریشانی یا تکایف پیش آجائے اوراس پرصبر کیا جائے تو اس پرجھی اللہ کی طرف سے بے حدو صاب اجر کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سرکارِ دوعالم سُلُونِم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مؤمن بیار ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرزِ عمل کا معائد کرنے کے لئے دو فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں آیا وہ بندہ اس بیاری اور مصیبت کی حالت میں اللہ سے اچھی اُمیدر کھتا ہے بیاس کے خلاف طرزِ عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جب کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو فرشتے جا کرعرض کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم! وہ آپ سے تو اب کا طلبگار ہوں کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو فرشتے جا کرعرض کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم! وہ آپ سے تو اب کا طلبگار ہوں کہ اس بیاری کے بعد میں اس کوالیا خون دوں گا جو اس کے پہلے خون سے بہتر ہوگا اور ایسا گوشت معاف کردوں گا اور اگر اس بیاری میں عطا کروں گا جو پہلے گوشت سے بہتر ہوگا اور اس کے تمام گناہ معاف کردوں گا اور اگر اس بیاری میں اس کی موت کا فیصلہ کروں گا تو ایسی موت دوں گا کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔

# بےصبری ذریعہ جہنم ہے

اگر بیار آدمی اللہ کی تقدیر پرشکایت کرتا ہے، جزع فزع کا معاملہ کرتا ہے یا اُلٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: اگر میں اس کی بیاری دور کروں گا تو اس حالت میں کہ پہلے ہے موجود خون اور گوشت سے بدتر گوشت اور خون عطا کروں گا اور بے صبری کی سز ابھی دوں گا اور اس بے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس حدیث مبارک میں مبری کی حالت میں اگر موت کا فیصلہ کرلیا تو اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اس حدیث مبارک میں صبر علی المصیبة کی اہمیت بیان فرمائی اور اس صبر کوچھوڑنے پر جو دعیدیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان فرمائی سے دائل کے اس کے کہ صبر کے بارے میں لوگوں کے ذہن فرمائیں۔ دراصل صبر کا مفہوم ہمجھنے کی ضرورت ہے، اس لئے کہ صبر کے بارے میں لوگوں کے ذہن

میں عجیب وغریب با تیں پائی جاتی ہیں۔ پچھلوگ یہ سجھتے ہیں کہ صبراس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی تکلیف کا بالکل اظہار ہی نہ کیا جائے۔ نہ روئے اور نہ آنسو بہائے۔ اور اگر بھی بے اختیار رونا آگیا تو لوگ سجھتے ہیں کہ بیہ بے مبری ہوئی ، جبکہ اللہ تعالی بندے پر کسی بھی ایسے کام کوفرض نہیں کرتے جواس کے اختیار سے باہر ہو، اس لئے اگر کسی موقع پر رونا آجائے یا آنسو بہہ نکلیں تو اس پر بے صبری کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لئے کہ بے صبری اللہ کی تقدیر پر شکوہ اور شکایت کرنے کا نام ہے۔

## رونے کا نام بے صبری نہیں ہے

مثلاً اگر کوئی شخص ہوں ہے کہ میں ہی رہ گیا تھااس مصیبت کے لئے میرے علاوہ اللہ کوکوئی نظر نہیں آتا۔ گویا بیاعتراض ہے کہ میر بے ساتھ بیہ معاملہ کیوں ہوا؟ کسی اور کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ یہ بے صبری کا جملہ ہے، یا مثلاً کسی کا انتقال ہوجائے تو یوں کے کہ بڑی بے وقت موت آئی ہے (معاذ اللہ) اللہ کوا پنے بند کے کی روح قبض کرنے کا سیح وقت معلوم نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک جملہ ہے جواکٹر لوگوں کی زبان پر آجاتا ہے کہ فلال کو بے وقت موت آگئ ۔ یادر کھیں کہ دنیا کا کوئی کام بھی بے جواکٹر لوگوں کی زبان پر آجاتا ہے کہ فلال کو بے وقت موت آگئ ۔ یادر کھیں کہ دنیا کا کوئی کام بھی اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں ۔ ایک اصولی بات اور جمھے لیس کہ تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں ۔ ایک اصولی بات اور جمھے لیس کہ تکلیف کے اظہار میں اعتراض نہ ہو۔ اگر یوں کے کہ اللہ میاں یہ کام میر سے ساتھ ہی کرنا تھا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس سے بچنا ضروری ہے۔

### صبركرنے كاطريقه

اگرای بات کواس پیرائے میں اداکرے کہ اے اللہ تھم اور مشیت تو آپ ہی کی چلتی ہے،
آپ وہی کریں گے جومیرے تق میں بہتر ہوگالیکن میں بہت کمزور بندہ ہوں ،اس مصیبت کی وجہ سے مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے اس لئے رونا آرہا ہے، بیرونا آپ کے فیصلے پڑبیں اپنی بے بی اور کمزوری پر ہے تو یہی جملے مبر ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف اظہار ہے اعتر اض نہیں ہے، چاہے دل میں ایک آگ سلگ رہی ہو گرزبان پر یہی ہونا چاہئے کہ اے اللہ آپ تھیم وعلیم ہیں، فیصلہ چاہے دل میں ایک آگ سلگ رہی ہو گرزبان پر یہی ہونا چاہئے کہ اے اللہ آپ تھیم وعلیم ہیں، فیصلہ آپ کا بی چلے گا، میں تو نہیں جانتا اس میں یقینا میری ہی کوئی بہتری ہوگی۔ یہل حضور اکرم من اللہ تھا ہے۔
خودکر کے دکھایا کہ میراس چیز کانا م ہے۔

## حضور منالفيكم كاعمل

رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ کے صاحبزادے جناب ابراہیم بھٹھ کا جب انتقال ہوا تو آپ مُنْ اللہِ نے میں کے کو گود میں اُٹھا کرفر مایا:

((إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبُرَاهِيُهُ لَمَحُزُونُونَ))(١) ''اے ابراہیم تمہاری جدائی پرہم بہت غمز دہ ہیں''

اظہارِ عُم اپنی جگد گردل میں مضبوطی ہے یہ بات رپی بھی ہے کہ اے اللہ! آپ نے جو فیصلہ فر مایا اس میں خیر اور بہتری ہے، ہم اپنی بہتری آپ ہے زیادہ نہیں جانے ۔حضورا کرم عُلَیْمُ کی سب سے برسی صاحبزادی حضرت زینب ٹھٹا کے ایک نومولود صاحبزادے تھے، ان پرنزع کا عالم طاری ہوگیا تو حضرت زینب ٹھٹا نے حضور سروردو عالم عُلِیْمُ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ بچہ بہت بیار ہے، اسے ایک نظر د کھے لیس سروردو عالم مُنَائِیْمُ تشریف لے گئے ۔ دیکھا تو بچے پرنزع کی کیفیت عالی کھٹی اور روح پر واز کررہی تھی، اور پھر بیصرف بچہ بی نہیں تھا نواسہ بھی تھا۔ اس سارے منظر کو د کھے کررجمت عالم مُنائِیْمُ کی پاکیزہ آتھے وہاں موجود ایک صحابی دی ٹھڑ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُنائِیْمُ کی پاکیزہ آتھے ہیں۔ سروردو عالم مُنائِیْمُ نے فرمایا کہ بیتو وہ رحمت ہے جو کہ یا رسول اللہ مُنائِیْمُ ایک ہو بیرون ہیں۔ سروردو عالم مُنائِیْمُ نے فرمایا کہ بیتو وہ رحمت ہے جو اللہ کے بینو رحمت ہے، اور اظہارِ عُم اللہ نے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمای ہیں داخل نہیں بلکہ بیتو رحمت ہے، اور اظہارِ عُم اس کی جدائی پرغم کرے یا روئے تو بیرونا بے صبری میں داخل نہیں بلکہ بیتو رحمت ہے، اور اظہارِ عُم رہے بی جدائی پرغم کرے یا تقدیرِ خداوندی اس کی جدائی پرغم کرے یا تقدیرِ خداوندی ہیں۔ مرضوری میں داخل نہیں بلکہ بیتو رحمت ہے، اور اظہارِ عُم بیشری نہیں بلکہ بے مبری ہیے۔ گوریاں جائے گی۔ (۲)

## بےاختیاررونا گناہ ہیں

بعض لوگوں کے ذہن میں بیر خیال ہوتا ہے کہ مرنے والے کے عزیز جوروتے ہیں اس سے گناہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیس کہ غیرا ختیاری طور پررونا کوئی گناہ نہیں، البتہ رونے کے لئے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب فی قول النبی إنا بك لمحزونون، رقم: ۱۲۲۰، صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب رحمة الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك، رقم: ۲۷۹، سنن ابن ماجه، کتاب ما جاء فی الجنائز، باب ما جاء فی البكاء علی المیت، رقم: ۱۵۷۸

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب البکاء علی المیت، رقم: ۱۵۳۰، مسند أحمد، رقم:
 ۲۰۷۹۰

اہتمام سے مصنوعی طریقے اختیار کرنا، ماتم ہور ہا ہے، سینہ کو بی ہورہی ہے، سروں میں خاک ڈال کر گریبان چاک کیے جارہے ہیں اور اہتمام کے ساتھ ایسے الفاظ اختیار کیے جارہے ہیں کہ جسے رونا نہیں بھی آرہاوہ بھی رود ہے تو بیتمام کام حرام اور گناہ بن جاتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کوغیراختیاری طور پر رونا آگیا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو چیز بھی انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہے اس پر گرفت نہیں ہوتی۔قرآن خود کہتا ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (١)

گویا انسان کواللہ تعالی نے کسی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جواس کی طاقت ہے باہر ہواور اگر رونے کے ساتھ بیہ کہہ دیا جائے اِنَّا لِلَٰهِ وَانَّا اِلَٰهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں ،اس نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل برحق ہے ،جس میں کسی شکوے شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہی الفاط عبادت بن جائیں گے۔

# صابرین کے لئے خوشخری

ہمارے حضرت عارفی میں اللہ فرماتے تھے کہ جتنارنج اور صدمہ زیادہ ہوگا اتنا ہی صبر کا تواب بھی برطتا جائے گا۔ اس لئے کہ تکلیف کے برصنے سے اجر بردھتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ قرآن کریم میں آتا ہے:

﴿ وَلَنَبُلُوَنَّكُمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِنْ ٱلْأَمُوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ﴾ (٢)

آے بندو اہم تہہیں بھی خوف سے آزمائیں گے، بھی بھوک سے آزمائیں گے، بھی مال اور جانوں میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے اور بھی پیداوار میں کمی سے آزمائیں گے اور اس آزمائش کے بعد

﴿ وَبَشِرِ الصّبِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُوْ آ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٣)

خوشَجْری سنادیں انہیں جوان آز مائش کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ کہ جب بھی کوئی مصیبت پنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِ مُ صَلَوٰتٌ مِنْ رَّبِهِمُ وَرَحُمَةٌ نَعْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهُنَدُونَ ﴾ (۱۶) ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یا فتہ ہوں گے۔

### حضرت عارفى مطيلة كاايك نكته

میرے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب میشات نے اس آیت مبارکہ سے ایک عجیب مکتہ سمجھایا کہ اللہ نے بول ذکر کیا: فَالُوٓ الِنَّا لِلَٰهِ النح کہ جب مصیبت آپنچ تو إِنَّا لِلَٰه کہدوہ بینہیں فر مایا کہ رومت یا مصیبت پر اظہارِ غم نہ کرو۔ بس اپنی تمام تکلیفوں کو برداشت کرکے چیکے سے کہدیا کروکہ اِنَّا لِلَٰهِ (الآیة) تو اللہ تعالٰی کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے صبر کو اور اس کے اجر کوکس قدر آسان فر مادیا کہ ہرایک مصیبت زدہ اس سے فائدہ اُٹھا سکے بلکہ بعض اوقات بندے کا رونا اور آنو بہانا بھی اللہ کو پسند آتا ہے کہ بھی بندہ اظہارِ تکلیف بھی کرے۔ اس لئے کہ بالکل اظہارِ غم نہ کرنا کوئی کمال کا درجہ نہیں ہے ، اس لئے کہ بیسنت طریقہ نہیں ہے بلکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اظہارِ غم بھی ہواور رضا بالقصناً بھی ہو۔

# کس کامقام اُونیجا ہے

ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ آئیس بیٹے کی موت کی خبر لی تو جواب میں رونے دھونے کے بجائے فر مایا ''الحمد للنہ' اللہ تیراشکر ہے۔ کوئی اظہار صدمہ اورغم نہیں ۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا اس قدر استصار ہے کہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھ کر اللہ کاشکر ادکر تے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف حضور سُلگافی کا عمل ہے کہ نواسہ گود میں ہے ، نزع کی کیفیت طاری ہے اور آ تھوں میں آنسو بھر ہے ہوئے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ان بزرگ کا مقام زیادہ نظر آتا ہے جو بیٹے کی موت پر بھی شکر ادکر تے ہیں۔ حضرت تھانوی میجائی موت پر بھی شکر ادکر تے ہیں۔ حضرت تھانوی میجائی فراتے ہیں کہ بلند کام وہی ہے جو جناب رسول اللہ سُلگافی کا ہے اور بیصا حب جو بیٹے کی موت پر الحمد لللہ'' کہتے ہیں، وہ کوئی فرشتے ہوں تو معلوم نہیں البتہ کی انسان میں بیدرجہ کمال کی بات نہیں۔ البتہ اللہ والوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلبہ عال تھا اس لئے کہ دیا کہ الحمد للہ اور غلبہ عال کا مقام پیروی کرنے کے انہیں ہوتا۔
قابل نہیں ہوتا۔

## غلبهٔ حال کی مثال

حضرت تھانوی پھیلیج نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک شخص کی ٹانگ کا آپریشن ہونا ہے۔ ڈاکٹر نے بیہوش کرکے ٹانگ کاٹ دی،اے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہور ہاہے، نہ تکلیف، نہ صدمہ، نہ رنج اور نہ غم،اس لئے کہ تکلیف کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔اور ایک وہ آ دمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بیہوش مت کرو، میرے سامنے میری ٹانگ کاٹو۔ چنا نچہ ٹانگ بھی کٹوار ہا ہے اور ساتھ ساتھ سکیاں اور آبیں بھی بھر رہا ہے۔ بتا ئیں کس کا مقام زیادہ اُونچا ہے؟ ایک تو وہ ہے جے معلوم ہی نہیں کہ تکلیف کے کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جے تکلیف ہورہی ہے اور صبر کررہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بہادری قابل داد ہے، جو جیتے جاگتے آئکھوں کے سامنے ٹانگ کٹوارہا ہے۔ لہذا جنہوں نے موت کی خبر س کر الحمد لللہ کہاوہ ایسے ہی ہیں جیسے بیہوشی کی حالت میں ٹانگ کٹوالی۔ اور وہ جو اینے بیٹے اور نواسے کی موت پر آنسو بہارہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے بیہوشی کی حالت میں ٹانگ کٹوائی ہے اور تکلیف کے باوجود اللہ کے آنسو بہارہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے بیہوشی کے بغیر ٹانگ کٹوائی ہے اور تکلیف دینا چاہ رہے ہیں تو فیلے پر راضی ہیں۔ اور یہی بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں تو اس تکلیف کا تھوڑ اسا اظہار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا ہے کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا ہی کمال بندگی ہے۔

# الله کے سامنے بہادری مت دکھاؤ

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے گہوہ بیار تھے، دوسر سے بزرگ ان کی عیادت کو گئے تو بیار بزرگ الحمد لللہ، الحمد لللہ کا ورد کرتے رہے لیکن بیاری کے ازالے کی دعانہیں کررہے۔ دوسر سے بزرگ جو عیادت کے لئے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جب تک میٹل کرتے رہو گے شفانہیں ہوگی۔اگر شفا عیادت کے لئے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جب تک میٹل کرتے رہو گے شفانہیں ہوگی۔اگر شفا عیاجتے ہوتو اللہ سے مانگو۔ یا اللہ بیہ تکلیف ہور ہی ہے اسے دور فر مادے۔ میرے بڑے بھائی محمد زک کی مرحوم بڑے ایجھشاعر تھے،ان کا ایک شعریاد آیا جس میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔

اس قدر بھی ضبطِ غم اچھا نہیں توڑنا ہے حن کا پندار کیا

یہ کمال نہیں کہ اللہ توغم دئے جائیں میں اظہار نہیں کروں گا۔لیکن بندگی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ جب غم ہوتو اظہارِغم بھی کرے۔لیکن اظہارِغم کی حالت میں بھی اگر اللہ کی مشیت کوسا منے رکھے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات و ہدایت کی بارش ہوتی ہے۔اللہ کی مصیبتوں کے سامنے بہادری کا اظہار نہیں کرنا جا ہے اس لئے کہ یہ بندگی کے منافی ہے۔

### ایک سبق آموز قصه

میرے والدصاحب میشند نے ایک بزرگ کا قصد سنایا کہ غلبۂ حال میں یوں کہہ بیٹے ''اے اللہ! مجھے آپ کی یاد کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں آتا آپ جیسے چاہیں مجھے آز ماکر دیکھے لیں'' (معاذ اللہ) اور تو کچھ نہیں ہواصرف پیٹاب بند ہوگیا، جان پر بن آئی گر نکلیف کم نہیں ہوتی تھی، کئ

دن اس کیفیت میں رہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ بڑی غلطی ہوئی ، بندہ تو ایک ایک چیز میں اللہ کی نعمتوں کامختاج ہے۔ پھر بیہ بزرگ بہت تو بہاستغفار کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، بچوں کو بلا کر کہتے کہ اپنے ''جھوٹے'' چچا کے لئے دعا کرو۔ لہذا اللہ کے سامنے بھی بھی بہادری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔ حضرت عاکشہ بڑھا روایت کرتی ہیں کہ جب بھی آ قامَلَا پُلِیْ کے سامنے دو کام لائے جاتے تو اسخضرت مَاکشہ ہمیشہ آسان راستہ اختیار فرماتے تھے۔ (۱)

عالانکہ حضور مُن اللہ سے بڑھ کرکون صاحب عزیمت ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہا دری اور مردانگی کا ایک قتم کا دعویٰ ہے کہ میں اس مشکل کوسر کرسکتا ہوں ، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہیں بلکہ عاجزی اور بندگی پہند ہے۔ صاف اور سادہ اقر ارکر لے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں ، اس لئے آسان راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کی مدداور تو فیق کا طلب گار ہوں۔ کیونکہ انسان کے سامنے دو ، کی راستے ہیں ، ایک تو یہ کہ تکلیف پر صبر کرے۔ اور دوسرا یہ کہ تقدیم کا شکوہ کرے اور اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرے۔ عقل مذخود سوچ سکتا ہے کہ کیا شکوہ شکایت کرنے سے مصیبت مل سکتی ہے؟ جو نامی کا اظہار کرے۔ عقل مذخود سوچ سکتا ہے کہ کیا شکوہ شکایت کرنے سے مصیبت مل سکتی ہے؟ جو نامیان ہو چکا وہ پورا ہوسکتا ہے؟ جو ہو تا تھا سو ہو چکا ، اب اس شکوے کے ذریعے اجر کے راستے کو بند کرے دو ہرا نقصان کر رہا ہے ، دنیا کا بھی اور آخرے کا بھی۔

# روئیں بھی اور بےصبری نہ ہو!

بعض ذہنوں میں بیسوال اُمجرتا ہے کہ ہم مصیبت پر روٹیں بھی اور اللہ کی مرضی پر راضی بھی رہیں اور دونوں کام بیک وقت کیے ہوسکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے بجھیں کدوانت میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جاکراسے'' فیس'' بھی اداکرتے ہیں، اس کے کام سے روتے چلاتے بھی ہیں، مگراس کے ساتھ ساتھ اس کے کام پر راضی بھی ہیں کہ آپ کی بڑی مہر بانی آپ نے ہمیں اس مصیبت سے خیات دلائی ۔ گویا ہم پسے دے کرڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں تکلیف پہنچاؤاس لئے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ تکلیف درحقیقت فائدے کا سبب ہے۔ اور اگر تکلیف نہ دی گئی توصحت کے فائدے سے کھم محروم رہیں گے۔ لہذاصحت کے فائدے سے لطف اندوز ہونے کے لئے پسے خرچ کر کے اور خوشامد کر کے اینے بدن کو چیر میجاڑ کے لئے خود پیش کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبى، رقم: ٣٢٩٦، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته للاثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه، رقم: ٤٢٩٤، سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب في التجاوز في الأمر، رقم: ١٥٣، مسند أحم ، رقم: ٢٣٤١٠

### رحمت إلهى كى مختلف شكليس

دراصل دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں اور معیبتیں آتی ہیں بیاللہ کی طرف ہے آپیش ہے،
بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت ای میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس کا تنات کا کوئی ذر ہواللہ کی مشیت

کے بغیر حرکت نہیں کرتا اور کوئی بھی حرکت حکمت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالی دیکھنے والی آئکھ عطا
فرماد ہے تو معلوم ہوگا کہ بیر مصائب بھی در حقیقت اللہ کی رحمت ہی ہیں۔ کہیں رحمت اللی ہنا کر آتی
ہواور کہیں رالاکر آتی ہے۔ بھی اللہ تعالی کی رحمت راحت کی شکل میں آتی ہے، اور بھی تکلیف کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس تکلیف میں اللہ نے ہمارے لئے کتنا اجر مخفی رکھا
ہے؟ دنیا میں بیہ چندروزہ تکالیف تو سب کونظر آتی ہیں گران پر صبر کرنے کوئی جوش دوسرمدی خوشیاں،
دائمی مسرتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کا سکون چھپا ہوا ہو وہ کی کودکھائی نہیں دیتا۔ حضورا کرم مُن ہوائی کا ایک ایم بداور
اجر دیا جائے گا، تو اس وقت لوگ تمنا کریں گیا تھی بردی تکلیف ایمن نہیں جس پر اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، تو اس وقت لوگ تمنا کریں گیا تھوٹی بردی تکلیف ایمن نہیں جس پر اللہ کی طرف سے اجر مقرر نہ ہو، یہاں تک کہ بند کی مؤمن کو کا ناچھٹے بہی اجر ماتا ہے۔ (۲) دراصل ہر تکلیف نعمت ہے،
اجر مقرر نہ ہو، یہاں تک کہ بند کی مؤمن کو کا ناچھٹے بہی اور ماتا ہے۔ (۲) دراصل ہر تکلیف نعمت ہے،
جونکہ ہم کمزور اور جد باز ہیں اس لئے ہم تکلیف کا پہلود یکھتے ہیں اور نعمت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔

## بیاری بھی نعمت ہے

حضرت تھانوی میشد بیان فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیّدالطا کفہ حضرت ھاجی امداداللہ مہاجر کی صاحب میشد یہی مضمون بیان فر مارہ سے کہ کوئی مصیبت الی نہیں جوحقیقت میں نعمت نہ ہو۔ای دوران دیکھا کہ محلس میں ایک کوڑھی شخص آیا جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل سر کر جھڑرہے سے۔ایسی تکلیف دہ حالت میں آیا اور کہنے لگا: حضرت میرے لئے دعا فر مادیں کہ اللہ تعالی مجھے اس مصیبت اور تکلیف سے نجات عطافر مائے۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في ذهاب الصبر، رقم: ٢٣٣٦

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب ما جاء فی کفارة المرض، رقم: ۲۰۹، صحیح مسلم، کتاب البر والصلة و لآداب، باب ثواب المؤمن فیما یصیبه من مرض أو حزن، رقم: ٤٦٦٤، سنن الترمذی، کتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء فی ثواب المریض، رقم: ۸۸۸، مسند أحمد، رقم: ٣٢٩٨٥

حضرت تھانوی مُولیٹ فرماتے ہیں کہ ہم سب اس سوچ میں پڑگے اور اپنے کانوں کو حضرت ماجی صاحب مُولیٹ کی طرف متوجہ کرلیا کہ کیا جواب ارشاد ہوتا ہے؟ اس لئے کہ ابھی تو حضرت یہ فرمارہ ہے تھے کہ ہر مصیبت نعمت ہے اور بہاری بھی ایک مصیبت ہے۔ اب اگر بید عاکرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بہاری کو دور کردے تو گویا بیز وال نعمت کی دعا کررہے ہیں۔ ان ہی سوالوں اور جسس کے ساتھ حضرت جاجی صاحب مُولیٹ کے جواب کے منتظر تھے۔ حضرت نے عجیب الفاظ میں دعا فر مائی اور سب سے کہا کہ ہاتھ اُٹھا کراس کوڑھی کے لئے دعا کرو کہ 'یا اللہ! یہ تکایف اور بہاری حقیقت میں تو نعمت ہے لیکن ہم بہت کمزور اور لاغر ہیں ، اس نعمت کو ہر داشت نہیں کر سکتے ، لہذا اے اللہ! اس بہاری کی نعمت سے تبدیل فر مادیں'

اب ذہن میں ایک اور شبہ ہوتا ہے کہ مصیبت اتنی بڑی نعمت ہے تو اس سے محرومی کیوں؟ لہذا سب مل کراللہ سے مصیبت کو مانگیں۔اس شبہ کا از الدسرور دوعالم سُلُونِ نے فر مادیا کہ مصیبت کوطلب نہ کرو اس لئے مصیبت کا مانگنا اظہارِ جرات کرنا ہے جو اللہ کو بہت ناپند ہے۔اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو شکوہ شکایت نہ ہو بلکہ یہ کہو کہ آ ساللہ میں کمزور ہوں ، یہ مصیبت میری طافت سے باہر ہے اس لئے اسے دور فر مادیں۔لیکن جب تک یہ مصیبت رہے تو یہ جھتے رہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

# تین قشم کے حالات

اگریوں کہا جائے کہ دنیا میں کوئی دکھ، پریٹانی، رنج اور خوف نہیں ہوسکتا تو بیناممکن ہے، اس لئے کہ عالم کل تین ہیں۔

ا۔ جنت بے جوعالم راحت ہے وہاں کوئی رنج وغم نہیں ہوگا۔

۲۔جہنم — جو عالم مصیبت ہے جہاں کوئی راحت نہیں ہوگی۔

۳- دنیا — جہاں راحت بھی ہے اور رنج بھی، صدمہ بھی ہے اور مرت بھی، آنو بھی ہیں اور خوشیاں بھی ۔ لہذا اب اگر کوئی چاہے کہ مجھے صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں تو اس دنیا میں بینا ممکن ہے۔ کیونکہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ صرف خوشیوں کو سمیٹ لے اور مصائب کو جھاڑ چھیئے۔ دوسری بات بیہ کہ اگر مصائب اور صدع نہ آئیں تو انسان بندہ ندر ہے بلکہ فرعون اور ہامان بن کر دوسری بات بیہ کہ اگر مصائب اور صدع نہ آئیں تو انسان بندہ ندر ہے بلکہ فرعون اور ہامان بن کر زندگی گزارے۔ خدا کا بندہ بننے کی بجائے بندوں کا خدا بن بیٹھے۔ صدم اور مصیبت کا نفذ فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجاتا ہے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے چاہے وقتی طور پر ہو انسان فورا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ ایک لحہ کے لئے ہی سہی، مسالیا۔ مگر اللہ سے تعلق قائم کرنے کا موقع تو ہاتھ آگیا ، اور بندے نے اپنے اللہ کی عظمت کو دل میں بسالیا۔

چنا نچہ جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ''اے اللہ مصیبت بہت بڑی ہے نا قابل برداشت ہے ، آپ قوت برداشت دیں' تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا۔ کیا تعلق مع اللہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اگر چہ ہم اسے بڑی چیز نہ مجھیں لیکن در حقیت تعلق مع اللہ ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی شی ہے۔ بیٹھمت جوصدیوں کے مجاہدوں سے حاصل نہیں ہوتی وہ ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے بل مجر میں حاصل ہوجاتی ہے۔

# نفس ایک کاغذ کی ما نند ہے

بزرگوں نے ایک بات بڑے کام کی بتائی کہ دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا عجامدے کے بغیر ناممکن ہے۔قطبِ عالم، فقیہ الامت حضرت گنگوہی ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لئے بعض اوقات بعض مباحات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے اور حضرت گنگوہی میشد نے اے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک کاغذ کوموڑ دیں پھر اسے سیدھا کرنا چاہیں تو وہ بالکل سیدھانہیں ہوگا۔اس لئے کہاس میں ایک سلوٹ پڑ چکی ہے اور اسے سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہاسے ألثى طرف مور ديا جائے كيونكه ألثى طرف مورنے سے كاغذ سيدها موجائے گا۔ بالكل يمي حال مجاہدے کا ہے کنفس انسانی گناہوں کا خوگر اور عادی بن چکا ہے، اسے سید ھے رخ پر لانا جا ہیں تووہ نہیں آتا۔لہذااے سیدھاکرنے کے لئے اُلٹے رخ پرموڑ ناپڑے گا،اب اس سے کچھ جائز کام بھی چھڑوانے پڑیں گے۔ جب اس سے کھانا پینا اور جائز خواہشات کی پیمیل چھڑائی جائے گی تو انشاءاللہ اُلٹا مڑنے سے خود بخو دسیدھا ہوجائے گا۔لہذانفس کے سرکش گھوڑے کو قابو کرنے کے لئے مجاہدہ بہت ضروری ہے،لیکن بعض او قات اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ ہے آ دمی مجاہدہ نہیں کرنا چاہتا اور اگر کرنا بھی جا ہے تو نہیں کریا تا ، جیسے ہم لوگ آج کل مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کر سکتے لیکن یا در کھیں! بیہ مصائب غیراختیاری مجاہدے ہوتے ہیں۔ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کی طرف موڑ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غیراختیاری مجاہدے کے ذریعے اپنی طرف موڑ دیا تا کہ گناہوں سے بچنا آسان ہوجائے۔بعض اوقات اس غیراختیاری مجاہدے کے ذریعے باطنی طور پراتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے جواختیاری مجاہدے ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتی۔

# مصائب پرصبر کریں

یہ مصائب دراصل ہماری روح کے فاسد مادے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ روحانی آپریشن کے ذریعے صاف کرتے ہیں، انسان خواہ لا کھ چیخ چلائے کیکن اللہ تعالیٰ روحانی ترقی کے لئے اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس لئے فر مایا گیا کہ بخار آئے توسمجھو کہ گناہ معاف ہورہے ہیں۔حضور مُنْ اللّٰمِ کی بیتعلیم ہے کہ جب کسی بیار کے پاس خصوصاً کسی بخار والے کے پاس جاؤ تو کہو

((لَا بَأْسَ طَهُوُرٌ إِنْشَاءَ اللَّهُ)(١)

'' کوئی حرج نہیں انشاء اللہ یہ بیاری تمہارے لئے یا کی کا ذریعہ ہوگی''

لینی میں بخار گناہوں اور گندگیوں سے پاکیزگی کا ذراجہ ہے، اسے مصیبت یا پریشانی سمجھ کر اپنے اوپر طاری نہ کر لینا۔ دنیا میں جتنے بھی خلافِ طبیعت امور پیش آئیں تو سمجھیں کہ یہ سب غیراختیاری مجاہدات ہیں۔ لیکن زندگی میں بھی بھی مصائب کوطلب نہ کریں، آجائیں تو اضافہ نہ چاہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا از الہ طلب کریں۔ اور اس بات کا یقین بھی ہو کہ ان مصائب میں میری دنیا و آخرت کا نفع پوشیدہ ہے۔ اس کا نام صبر ہاور اس پر اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرماتے ہیں۔ دنیا و آخرت کا نفع پوشیدہ ہے۔ اس کا تجربہ کرے دیکھ لین کہ مصائب میں صبر کرنے سے اس مصیب کے دور ہونے کے بعد اللہ اس بات کا تجربہ کرے دیکھ لین کہ مصائب میں صبر کرنے سے اس مصیب کے دور ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت ہوئے کے بعد اللہ کی طرف سے رحمت ہوئے میں اللہ کی طرف سے رحمت ہوئے کی تو فیق میسر ہوجائے اور اللہ کی قدرت اور مشیت پر راضی بھی ہوتو سمجھ لیں کہ یہ مصیبت میں اللہ سے مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کی تو فیق میسر ہوجائے اور اللہ کی قدرت اور مشیت پر راضی بھی ہوتو سمجھ لیں کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی تو فیق میسر ہوجائے اور اللہ کی قدرت اور مشیت پر راضی بھی ہوتو سمجھ لیں کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی تو فیق میسر ہوجائے اور اللہ کی قدرت اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ ہو یا اللہ کی طرف رجوع کی تو اس چیز کی علامت ہے کہ یہ تکایف و بال اور مصیبت ہے۔

### صبرابوب عليتيا

انبیاء کرام یکنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر شم کانمونہ کل رکھا ہے، حضرت ایوب مالیہ کیسی خطرناک بیاری مسلط کردی گئی کہ تمام چاہنے والے اعزاء وا قارب نے ساتھ چھوڑ دیا، ایسے وقت میں شیطان آگر بہکا تا ہے کہ''ایوب بیہ تہہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب ہے''، جوابا حضرت ایوب مالیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بیاری عذاب نہیں بلکہ نعمت ہے اس لئے کہ اس حالت میں بھی مجھے اللہ سے شکوہ کرنے کی نہیں بلکہ اسے پکارنے کی تو فیق مل رہی ہے۔

(ایکی مَسَنِیَ الصَّرُ وَاَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ کُو(۱)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب ما يقال للمريض وما يجيب، رقم: ٢٣٠ ٥

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٣

اے اللہ! اس بیاری نے مجھے پریشان کردیا ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں مجھ پر رحم فرمائے۔

### مصائب میں دعا نہ چھوڑیں

ای لئے بزرگوں نے تجویز فر مایا کہ بیاری یا تکلیف میں اپنے معمولات کو بالکل ترک کرنے کے بجائے کچھ کم کرینا چا ہے ، تعداد میں کی کردے یا کیفیت میں کی کردے ، لین مکمل طور پرترک نہ کرے بال کئے کہ گئیں یہ مصیبت باعث و بال نہ بن جائے۔ بعض اوقات لوگ کہد دیتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے تھک گئے لیکن معاملہ تو جوں کا توں ہے کوئی فرق نہیں ہڑا۔ یادر کھیں کہ دعا کرتے کرتے بھی تھکنا نہیں چا ہے اس لئے کہ دعا بھی رائیگاں اور بیکار نہیں جاتی ۔ بھی تھکنا نہیں چا ہے اس لئے کہ دعا بھی دنیا میں پی ٹر نہیں ماتا بلکہ آخرت میں ل جاتا ہے جوطلب کیا تھا اور بھی اس ہے بہتر مل جاتا ہے اور بھی دنیا میں پی ٹر نہیں ماتا بلکہ آخرت میں ل جاتا ہے۔ اگر خدانخو استہ دعا ہے تھک کر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تکلیف عذاب میں داخل تھی یہ خدا کی رحمت دیتھی ۔ اس بات سے بالکل ہے بواہ موکر کہ کیا مل رہا ہے ، اور کتنا میں دما مائٹ بی رہیں۔ مائٹ میں بالکل شرم اور جھجک محسوں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مل رہا ہے ، اس دعا مائٹ بی رہیں۔ مائٹ میں بالکل شرم اور جھجک محسوں نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دعا مائٹ بی بیٹانی کوئیوں تو کہاں ٹیکوں؟ اپنے ہر کو جھکاؤں تو کہاں جاؤں؟ تیرے سوا کوئی آستانہ دکھائی نہیں دیتا ، اپنی پیٹانی کوئیوں تو کہاں ٹیکوں؟ اپنے ہر کو جھکاؤں تو کہاں جھکاؤں؟ جو بھی اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو سے بھی نہیں تھکا خواہ ملے یا جہ لیں مائٹ اربتا ہے تو بھی اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو سے بھی نہیں تھکا خواہ ملے یا جہ مہل مائٹ اربتا ہے تو بھی اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو ہو بھی نہیں تھکا خواہ سے بھی با ہر ہوتا ہے۔ اور تا ہوں ہو مقام عطافر مادیتے ہیں جواس کے وہم و گمان سے بھی با ہر ہوتا ہے۔ اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو سے بھی نہیں تھکا خواہ سے بھی با ہر ہوتا ہے۔ اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو ہو ہو کہ گمان سے بھی با ہر ہوتا ہے۔ اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو جاس ہو ہو کہ کمان سے بھی با ہر ہوتا ہے۔ اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو ہو ہو کہ بھی نہیں تھکا ہو ہو کہ بھی باتر ہوتا ہے۔ اس بات کی عادت بنالیتا ہے کہ مائٹ ہو کے بھی ہو ہو کہ بھی بی ہو ہو کے بھی باتر ہو ہو کہ بی باتر ہو ہو کہ بال بی باتر ہو ہو کہ باتر ہو ہو کہ بیٹوں کو بی بو کم بی بی بی باتر ہو کہ بی بی بی بو بی بی بی بی بی بی بی ب

### صبر کا خلاصہ

لہذا صبر کا خلاصہ یہ لکلا کہ اظہارِ تکلیف بعنی رونا وغیرہ صبر کے منافعی نہیں البتہ اللہ کے فیصلے پر شکوہ اور شکایت کرنا بے صبر کی ہے۔ اظہارِ تکلیف بھی ہو اور از الدُ تکلیف بعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقر ارہو، کوئی جرائت اور بہا دری کا مظاہرہ نہ ہو، اے اللہ میں کمزور ہوں ، اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ دعا قبول ہوتی ہے یانہیں انسان کو تکلیف کے از الے کے لئے دعا مانگتے رہنا عاہدے۔ جس سے انشاء اللہ یہ تکلیف باعث اجر بنے گی اور اُخروک راحت کا ذریعہ بن سکے گی۔ اور یہ مصائب جس نوعیت کے بھی ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، بیاری ہویا آز اری ہو، تنگ دی ہویا ہے۔ دورگارن، خواہ کوئی بھی تکلیف ہو ہر تکلیف کے بارے میں یہی اصول ہے، جس بڑمل کرنے سے بے روزگارن، خواہ کوئی بھی تکلیف ہو ہر تکلیف کے بارے میں یہی اصول ہے، جس بڑمل کرنے سے بے روزگارن، خواہ کوئی بھی تکلیف ہو ہر تکلیف کے بارے میں یہی اصول ہے، جس بڑمل کرنے سے

انسان مستحق اجروثواب بنرتا ہے،اور صوفیائے کرام نے اپنی پوری زندگی کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے یہ بات بتائی کہ باطنی ترقی کے لئے صبر کی عبادت جس قدر مفید ہوتی ہے کوئی دوسری عبادت اس قدر اڑ انداز نہیں ہو سکتی ، جیسے ایک شاعر نے کہا۔

وادی عشق ہے دور و دراز است ولے طے شود جادہ صد سالہ با آہے گاہے عشق کی وادی یوں تو بہت دور دراز ہے لیکن بھی بیافا صلاصرف ایک آہ میں طے ہوجا تا ہے۔

# صابرنام ندرتھیں

لیکن مصائب اورصبر وغیرہ کو بھی طلب نہ کریں یہاں تک کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم م مجھی بھی یہ پہندنہیں فرماتے تھے کہ کسی بچے کا نام صابریا بچی کا نام صابرہ رکھا جائے۔اس لئے نہیں کہ یہ نام رکھنا نا جائز ہے بلکہ وہ فرماتے تھے کہ ان ناموں میں ایک قتم کا دعویٰ ہے کہ مجھ پرمصائب آئیں اور میں ان پرصبر کرنے کو تیار ہوں اور بندے کا کام مصائب کو دعوت دینانہیں بلکہ ان سے پناہ مانگنا

### نام کے اثرات

اس نام رکھنے کے اورائے بدلنے کے اثرات ہم نے خود دیکھے ہیں۔ ہماری ایک مرتبہ حضرت والد نامی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت والد نامی تھیں، بہت پریشانی اور تنگ دستی اور فقر وفاقے میں زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کے پاس آئیں۔حضرت نے دعا بھی فر مائی اور کہا کہتم اپنا نام بدل لواور صابرہ کی جگہ شاکرہ رکھاو۔ اللّٰد کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں میں ہی ان خاتون کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور ہوگئیں۔ اس لئے مصائب خود طلب نہ کریں، آجا ئیں تو اللّٰہ کی مشیت سمجھتے ہوئے راضی رہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں صبر کی متنوں اقسام صبر علی الطاعة ، صبر عن المعصیة اور صبر علی المصیبة پر اپنے اپنے مواقع پر عمل کرنے کی تو فیق عظافر مائے ایس ہمیں بھی اس اجر کا مستحق بنائے جوصابرین کوعطافر مائے ہیں۔ آمین۔ عطافر مائے اور اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اجر کا مستحق بنائے جوصابرین کوعطافر مائے ہیں۔ آمین۔ وَآخِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِئِنَ



# صدقه وخيرات<sup>☆</sup>

بعدازخطبهٌ مسنونه!

أمَّا يَعُدُ!

فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((آلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَابُدَأَ بِمَنُ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَّى وَمَنُ يَّسْتَعْفِفُ يُعِقَّهُ اللهُ وَمَنُ يَّسُتَغُنِ يُغْنِهِ اللهُ)(١)

گذشتہ جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ آیک سفر درپیش ہے جس کی وجہ سے شاید حاضری نہ ہو سکے لیکن بعض وجو ہات کی بناء پر سفر ملتؤی ہوگیا تو سوچا کہ حسبِ معمول حاضری کی سعادت حاصل کی جائے۔جوحدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی چونکہ اس کا بیان گذشتہ جمعہ کوشروع کیا گیا تھا اس لئے اس کی تحمیل کا بھی خیال آیا۔

جوکہ حدیث کے کئی جملوں میں سے ایک جملہ ہے، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے ولے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہے۔ چونکہ آدمی جب کی کوکوئی چیز دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، لیکن یہاں مرادمض اوپر اور نیچے والانہیں بلکہ یہ لینے اور دینے سے کنا یہ ہے۔ اور مراد بیہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

# بعض پیرایسے بھی ہوتے ہیں

مشہور ہے کہ بعض جاہل قتم کے پیروں نے اپنے مریدوں کوتا کید کی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہدیہ

املاحی مواعظ (۱۱۸-۹۵/۱)، جامع مجد بیت المکرم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب لا صلقة إلا عن ظهر غنی، رقم: ۱۳۳۸، مسند أحمد،
 رقم: ۱۵۰۲٦

آئے تو دینے والا ہاتھ نیچ رکھے اور پیرصاحب اوپر سے اُٹھا کیں تا کہ مذکورہ بالا حدیث کا مصداق نہ بنتا پڑے، حالانکہ حقیقت میں مراد اوپر اور نیچ ہونانہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوراشارہ اس طرف کرنامقضود ہے کہ انسان کو چاہئے کہ حی الامکان اپنی حاجت کی دوسرے کے سامنے پیش نہ کرے اوراس سے سوال نہ کرے بلکہ اس بات کے مواقع پیدا کرے کہ خوددے۔

# سوال کرناکس کے لئے جائز ہے؟

عدیث میں ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن اور ایک رات کی غذا موجود ہوتو اس کے لئے سوال کرنا حرام ہے۔ دیکھیں شریعت میں سوال کے بارے میں اس قدر سخت تھم رکھا گیا ہے نیز حدیث میں ہے کہ'' جس شخص کے لئے سوال کرنا حلال نہ ہواور وہ پھر بھی لوگوں سے سوال کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشوں اور زخموں کے نشان ہوں گے''(۱) یعنی وہ سوال جواس نے لوگوں سے کیاوہ چہرے کی خراشوں اور زخموں کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔اور سوال جواس نے لوگوں سے کیاوہ چہرے کی خراشوں اور زخموں کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔اور سوال میں صرف بیدا خل ہیں کہ آدمی پیالہ لے کر بھیک مانگے بلکہ کسی بھی شخص سے سامنے آئے گا۔اور سوال میں صرف بیدا خواہ وہ خفی مے ہوسوال میں واضل ہے اور اس کا تھم بھی یہی ہے کہ پہنے ، کھانے کی چیز مانگرا خواہ وہ خفیہ طریقے ہی سے ہوسوال میں واضل ہے اور اس کا تھم بھی یہی ہے کہ

# گداگری ہے متعلق ایک اہم مسکلہ

اس کے ساتھ ہی فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص کے لگے سوال کرنا حرام ہو
اس کو دینا بھی نا جائز ہے۔اس لئے کہ جب وہ سوال کررہا ہے تو حرام کا ارتکاب کررہا ہے،اوراگر آپ
نے اس کو دینا تو بید گناہ میں معاونت اور امداد شار ہوگی، لہذا ایسے شخص کو دینا بھی نا جائز ہے۔لیکن
اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہوتو محض بدگمانی سے یا اس کے ظاہر حال سے
اندازہ لگانا کہ بیتو پیشہ ورآ دمی ہے، دینے سے نہیں رکنا چا ہے۔

# صدقہ کرنے کے بارے میں والدصاحب عِیشات کا طرزِ عمل

مجھے یاد آیا کہ جب ہم نئے نئے دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے تو ایک مرتبہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ سرۂ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا جارہا تھا۔ چلتے چلتے گاڑی سکنل پر رکی۔ ایسی

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء من تحلّ له الزكوة، رقم: ٥٨٨، سنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، رقم: ١٣٨٥

جگہوں پرآپ نے دیکھا ہوگا کہ بھکاری بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ایے بی ایک بھکاری آگیا اوراس نے بچھ مانگا۔ حضرت والدصاحب قدس الله سرہ نے اسے بچھ نکال کردے دیا۔ہم نے چونکہ اس وقت تازہ تازہ تازہ پڑھر کھا تھا کہ جس خفس کے لئے سوال کرنا حرام ہو،اس کودینا بھی نا جائز ہے تو میں نے اپنے اس تازہ مسئلے کی یاد کی وجہ سے حضرت والدصاحب قدس الله سرہ سے پوچھا کہ حضرت! بیتو سب بپیشہ ورقسم کے بھکاری ہوتے ہیں اوران کوتو سوال کرنا ہی حال نہیں ہوتا اورعلامہ شامی ہوئے تیت نو لکھا ہے کہ اس کودینا بھی جائز نہیں ہوتا لہذا یہ سے تو حضرت والدصاحب قدس الله سرہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ انہی کے مقام کی بات ہے۔فرمایا کہ بھٹی! بیہ کہاں کا استحقاق اور مستحق لیے بھرتے ہو، ذرا بیتو بتاؤ کہ اگر الله تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ہی مستحق ہونے کی بناء پر دینے کا فیصلہ کرلیں تو ہو کہارا اور تہ ہاں کا استحقاق اور مستحق ہو کہا گرا اور اپنے خیالا ت زندگی کو ہو کوئی استحقاق وُوروُ ور سے بھی نظر نہیں آتا بلکہ اس بات کے ستحق ہیں کہ رزق کے دروازے بندگی کو دیکھوتو کوئی استحقاق وُوروُ ور سے بھی نظر نہیں آتا بلکہ اس بات کے ستحق ہیں کہ رزق کے دروازے بندگی کو دروازے بندگی کو کہا کیں۔

تو اگر اللہ تعالیٰ مستحق اور غیر مستحق کی بنیاد پر دینے لگے تو پھر ہمارا کیا حال ہے گا؟ اصل بات یہ کھی کہ فقہاء کرام نے بید مسئلہ ای شخص کے بارے میں کہا تھا جس کے بارے میں متعین طور پر معلوم ہو کہاں کے لئے سوال کرنا حلال نہیں ہے اور اس کو دینے سے گناہ میں مزید ابتلاء کا اندیشہ ہو، کیکن اگر کوئی بھکاری آجائے تو اگر چہ قر ائن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے لیکن چونکہ یقینی طور پر معلوم نہیں اس لئے اس کو جھڑ کئے کے بجائے دے دیا بہتر ہے۔اور اس کوقر آن میں فر مایا گیا ہے:

﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تُنْهَرُ ﴾ (١)

کُرسائل کومت جھڑ کے کیونکہ اس کے استحقاق کی حقیقت کا تو یقینی علم نہیں ، ہاں اپنے نہ دینے کے عوامل میں اپنی حاجت وموقع اور حوصلہ دیکھا جاسکتا ہے مگر جھڑ کئے سے ہرحال پر پر ہیز کیا جائے۔

# اینے اہل وعیال پرخرچ کرنا بہترین صدقہ ہے

شروع میں تلاوت کی گئی حدیث کا دوسرا جملہ ہے:

((وَابُدَأُ بِمَنُ تَعُولُ))

'' جب خرَچ کرنے کا موقع آئے تو اس کی ابتداءان لوگوں سے کرو جوتمہاری زیرِ کفالت ہیں'' مثلاً بیوی، بچے اوراگر والدین معذور ہوں تو ان کواور دوسرے اعز اوا قرباء کودیے ہے پہل کریں ،ان کو دینا بھی ثواب ہے، جیسا کہ حضور اکرم مَلَّیْنِ کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے۔(۱)

# صدقہ کرنے میں اعتدال کی تعلیم

المخضرت مَنْ الله في عديث كاتيسرا جمله ارشا وفر مايا:

((وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرٍ غِنَّى))

یعنی ایسا نہ ہوکہ پہلے تو دے دیا اب دوسروں سے مانگتے پھر رہے ہیں تو اس صدقہ کا کوئی حاصل نہیں۔صدقہ بہترین وہی ہے کہ اتنا دو کہ اس کے بعد تہمیں احتیاج نہ ہو۔اللہ تعالی نے ہمیں ایسا دین عطافر مایا ہے کہ جو ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔اب دیکھیں! صدقہ کے بیثار فضائل ہیں لیکن فر مایا کہ اس حد تک دو کہ اس میں بھی اعتدال کو مرنظر رکھو کہ خود تہمیں پریشانی نہ پیش آجائے، کیونکہ ذکو ق ہم پرفرض ہے وہ مال کا چاکے سوال حصہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحب ہے تا کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو جوش میں آکر سب دے دیا جائے اور پھر بعد میں حسر سے اور افسوس کریں تو ایک نیک نہ ہو کہ آج تو جوش میں آکر سب دے دیا جائے اور پھر بعد میں حسر سے اور افسوس کریں تو ایک نیک کام کرنے کے بعد اس پر حسر سے میں مبتلا ہو جاؤگے جو اثنا برا ہے کہ اس سے نہ کرنا بہتر ہے۔اس لئے قر آئی علیم میں ارشاد فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَهُ يُسُرِفُوا وَلَهُ يَقُتُرُوا وَ كَانَ بَيُنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾ (٢) ''جولوگ خرچ كرتے ہيں وہ نہ تو بہت اسراف كرتے ہيں اور نہ بہت بخل سے كام ليتے ہيں اورضيح اعتدال كاراستدان دونوں كے درميان ہے''

لہٰذاخرج میں اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان اعتدال سے کام لے۔ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

> ﴿ يَسُئَلُونَكَ مَاذَا يُنُفِقُونَ ﴿ قُلِ الْعَفُوكِ ﴿ آَ) "لَكُ لِدِ حَصِةً مِنْ كَانِ مِنْ الْمُعَلِّونَ ﴿ مِنْ الْعَفُوكِ ﴾ (٣)

''لوگ پوچھتے ہیں کہ کیاخرچ کریں؟ تو آپ فر مادیجئے کہ جوزا نکر ہوو ہ خرچ کرو''

# صدقہ کرنے کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں میہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور اقدس مُناتِیْن کے بارے میں بعض روایات الی آتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم: ٣٠٧٩

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦٧ (٣) البقرة: ٢١٩

جن سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ سُلِیْٹِم اپناسب کچھاللّٰہ کی راہ میں خرج کردیتے تھے۔ایک طرف اس بات کا حکم ہے کہ صدقہ اتنا کرو کہ تمہیں پریشانی نہ ہواور دوسری طرف خودا پنے گھرتین تین مہینے تک آگنہیں جلتی تھی۔

حضرت عائشہ وہ اللہ فی ہیں کہ ہم بعض اوقات متواتر تین مہینے تک ایسے رہتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگنہیں جلتی تھی۔ایک صحابی وہ ٹھٹانے پوچھا کہ پھر کس طرح گزارا ہوتا تھا؟ تو فر مایا: "آلاً سُوَدَانِ اَلتَّـمَرُ وَالْمَامُ"ِ

'' دو چیزولَ برگز ارا ہوتا تھا تھجوراور یانی''<sup>(1)</sup>

ایک روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت مُلاِیم ایک مرتبہ مصلے پرنماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے تو ابھی اقامت ہی کہی گئی تھی کہ ایک دم کوئی خیال آیا اور آپ مُلاِیم کے گر تشریف لے گئے اور گھر سے پھر واپس تشریف لائے۔ بعد میں صحابہ کرام انکائیم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آج آپ نے ایسا عمل فرمایا جو پہلے بھی نہیں دیکھا گیا کہ مصلے پر کھڑے ہونے کے بعد گھر تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے؟ تو آپ مُلاِیم نے فرمایا کہ جب میں مصلے پر کھڑا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سات دینار پڑے رہ گئے ہیں ، جھے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے شرم آئی کہ اس حال میں سورج غروب ہو کہ میرے پاس سات دینار ہو میاس سات دینار ہو ہے ہیں ، جھے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے شرم آئی کہ اس حال میں سورج غروب ہو کہ میرے پاس سات دینار ہو گا ہیں اس کوئی آتا تو آپ اسے دے دے دیتے تھے کہ آپ موں۔ گویا روایات کا حاصل یہ لکا کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا تو آپ اسے دے دے دیتے تھے کہ آپ کوئی آتا تو آپ اسے دے دے دیتے تھے کہ آپ

تو ایک طرف آپ مگالی کا ممل ہے اور دوسری طرف بیفر مان ہے کہ صدقہ اتنا کروجس سے پریشانی نہ ہو۔ تو خوب سمجھ کیجئے کہ آنخضرت مگالی آئی تمام از واجِ مطہرات کا نفقہ اور خرچ ہرسال، شروع سال میں اکٹھا دے دیتے تھے، لہذا جونفقہ واجب تھا وہ ادا ہوجا تا تھا۔ اور از واجِ مطہرات سمجی سخی النفس تھیں، وہ بھی صدقہ کردیتی تھیں اور آنخضرت مگالی خود بھی صدقہ کرتے رہتے تھے، لیکن از واجِ مطہرات اپنا نفقہ وصول کرنے کے بعد اپنی خوشی اور رغبت سے صدقہ کرتی تھیں۔

اور ایسا بھی نہ تھا کہ اگر پچھ بھی نہ ہوتو پھر دوسروں سے مانگنا پڑے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وہاں تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔لیکن بیطریقہ ہم جیسے کمزورلوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ فرمایا:

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی و أصحابه و تخلیهم من الدنیا، رقم:
 ۲۳۲۸٤ مصنح مسلم، کتاب الزهد والرقاق، باب، رقم: ۲۸۲۸، مسند أحمد، رقم:

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، رقم: ٢٤٣١٧

((خَيْرُ الصَّدُقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهْرِ غِنَى))

''بہترین صدقہ وہ ہے جواینے پیچھے غناء جھوڑ جائے''

خلاصہ بیکہ انسان کوائپے گھر میں بھی کچھر کھنا جا ہے اور حضورا کرم مُنَاثِیْم کے اپنے عمل کوسب کے لئے اصل حکم نہ سمجھا جائے۔

### صوفیاء کرام کے احوال کا جائزہ

### حدیث کا آخری جمله

((وَمَنُ يَّسُتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَّسُتَغُنِ يُغُنِهِ اللَّهُ))

''جو شخص پاكدامنى اختيار كرنا چا ہے تو الله تعالى اس كو پاكدامنى عطا فرماد يتے ہيں
اور جو شخص الله تعالى سے بير چا ہے كہ ميں كسى كامحتاج نه بنوں تو الله تعالى اس كو بے
نیازی عطافر ماد ہے ہیں''

لیعنی جو شخص سیچ دل سے عفت والی زندگی یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی مختاجی سے بیخے والی زندگی کا طلبگار ہوتو اللہ تعالیٰ اسے عطافر مادیتے ہیں اگر چہمشکلات اور مصائب آئیں۔

### ایک عجیب وغریب واقعه

حافظ ابن کثیر نے ''البدایہ والنہایہ' میں ایک عجیب وغریب سچا واقعہ نقل کیا ہے کہ روسی ترکتان کی طرف تین ہزرگ رہے تھے اور تینوں کا نام''محک' تھا۔ایک تو محمہ بن جریر طبری میں ایک عظر ایک تو محمہ بن جریر طبری میں ایک تفسیر ، تفسیر نظر انی المروزی میں تھے اور ان کی مشہور کتاب ہے ، اور تیسر ہے محمہ بن نفر انی المروزی میں تھے ہو کہ بہت بڑے محمد شخصا ور'' قیام اللیل'' کے نام سے ان کی ایک تفنیف مشہور ہے۔

ابتداء میں اپنے شہر میں رہ کرعلم حاصل کیالیکن سُن رکھا تھا کہ بڑے بڑے علماء،محدثین،فقہاء اورمفسرین عراق بغداد کے اندر رہنے والے ہیں۔ چنانچیان سے علم حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ کیکن کہاں تر کتان اور کہاں بغدا داور عراق؟ بالآخر سفر کے ارادے سے جو کچھ بھی زادِ سفر تھا، لے کر بغدا د کی طرف چل پڑے۔اب ہوائی جہازیاریل گاڑی کا زمانہ تو تھانہیں کہ اتنا لمباسفر آسانی ہے طے ہوجا تا۔خداجانے کسی گھوڑے یا اُونٹ پر یا پیڈل ہی سفر طے کیا ہوگا۔مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد الی حالت میں بغداد پنچے کہ زادِسفرختم ہو چکا تھا۔ایک دانہ بھی کھانے کے لئے موجود نہ تھا۔اوراس پر طرہ یہ کہ بغداد میں کوئی جاننے والابھی نہیں کہ ای کے پاس جا کرتھہر جائیں۔بہرحال شہر کے کنارے ا یک مجد تھی اس میں جا کر تھہر گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ زادِ سفر تو ختم ہوگیا ہے اور آ گے جانے سے پہلے کھانے پینے کا بندو بست کرنا ہے،اس لئے کہیں مزدوری کرتے ہیں تا کہ کچھ پیسے حاصل ہوجا ئیں ، اور کھانے پینے کا سامان حاصل ہوجائے ، پھر کسی عالم کے پاس جا کرعلم حاصل کریں۔ چنانچہ مز دوری کی تلاش میں نکلے کیکن کہیں مزدوری نہیں ملی اور سارا دن چکر لگا کرواپس آ گئے ، اس حال میں تین دن فاتے کے گزر گئے اور کام بھی نہیں ملا۔ ہالآخر نتیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ایسی حالت ہوگئی ہے کہاب اگر کچھ کھانے کو نہ ملاتو جان جانے کا اندیشہ ہے اور اس حال میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے كو جائز قرار ديا ہے۔ لہذا ابسوائے سوال كرنے كے اور كسى كے پاس جاكرا پنى حالت بيان كرنے کے کوئی چارہ کارند تھا۔ جبکہ تینوں بزرگ ایسے تھے کہ ساری عمر کسی نے ایسا کام کیا ہی نہیں تھا، چنا نچہ انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی ہی جا کریہ کام کرے۔ پھریہ سوال ہوا کہکون کرے؟ تو قرعہ ڈالنے کی تجویز بعمل کیا گیا،اس میں سے محد بن جربرطبری کا نام فکلا محمد بن جربرطبری نے کہا کہ قرعہ میں نام فکلنے کی وجہ سے جانا تو پڑے گالیکن جانے سے پہلے دور کعت نفل پڑھنے کی مہلت دے دو، چنانچہ انہوں نے

ا جازت دے دی۔محمد بن جربر نے وضو کر کے دورکعت نفل کی نیت با ندھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد الله تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ! یہ ہاتھ آج تک آپ کی بارگاہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں تھیلے، آج الیی مجبوری آپڑی ہے کہ اگر آپ اپنے نصل سے کوئی ایسا راستہ نکالیں تو یہ ہاتھ کسی دوسرے کے سا منے نہیں پھیلیں گے ،اورآ پ تو ہر چیز پر قادر ہیں نجانے ان کی دعامیں کیا تا ثیرتھی کہ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ مجد کے دروازے پرایک آ دمی ایک خوان لیے کھڑ انظر آیا ،اور نتیوں بزرگوں کا نام لے کران کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ یہ بڑے جیران ہوئے کہ پورے بغداد میں ہمیں جاننے والا کوئی نہیں ، ہم تو اجنبی اور مسافر ہیں۔غرض اس نے کہا کہ آپ کے لئے حاکم بغداد نے کھانا بھیجا ہے۔انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہم بعد میں لیں گے لیکن یہ بتاؤ کہ بغداد کے حاکم سے ہمارا کیا تعلق؟ بغدادشہر میں تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں اور نہ ہم کسی کوجانتے ہیں تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ آج رات جب بغداد کا حاکم سویا تو اے خواب میں آنخضرت مُنافیظ کی زیارت ہوئی اور آپ مُنافیظ نے اس سے فرمایا کہتم کیسے بغداد کے حاکم ہو؟ تمہارےشہر کے اندر ہمارے تین مہمان اس حال میں پڑے ہیں کہ ان پرتین دن سے فاقہ ہے اور ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پھرخواب میں آنخضرت مَّلَّ اللّٰہِ نے ان کا پورا پتہ بتایا کہ بغداد کی فلال مسجد ہے اور ان میں سے ایک کا نام محمد بن جربر ہے، دوسرے کا نام محد بن خزیمہ اور تیسرے کا نام محر بن نفر ہے۔ تو حاکم بغداد نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام بیکیا کہ مجھے میدکھانا دے کرآپ حضرات کی خدمت میں بھیجا ہے۔تو ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیا تظام فر مادیا (۱) اصل بات تو یہ ہے کہ یہاں ما تکنے کی در ہے اور حقیقت میں ہم لوگ مانگنا بھی نہیں جانتے ، مانگنا آ جائے تو اللہ تعالی عطا فر ماتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی صاحب میشدیشعر پڑھا کرتے تھے۔

کوئی جو ناشناس اداء ہو تو کیا علاج؟ ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

### اگریپرسوال ہوجائے

ہمارے حضرت فر مایا کرتے تھے کہ یوں سمجھوا در ذراتصور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہو،
میدانِ حشر قائم ہے اور نامہ اعمال کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، سوال و جواب ہور ہاہے اور پوچھا جار ہاہے
کہتم نے بیمل کیوں کیا؟ فلاں معصیت کیوں کی؟ تو تم نے جواب دے دیا کہ ہمارا ماحول خراب ہو چکا
تھا، چاروں طرف گناہ کا راج تھا، حالات بگڑ چکے تھے، بچنا چاہتے تھے گرنچ نہیں سکتے تھے کیونکہ سنجلناہی

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢٧٠/١٤)، تذكرة الحفاظ (٢/٥٣/٢)

مشکل تھا، کین اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہتمہارے لئے گنا ہوں ہے بچنا مشکل تھا تو کیا ہمارے لئے بچانا بھی مشکل تھا؟ ہم سے کیوں نہ بچنے کی توفیق مانگی؟ کہ اے اللہ! موجودہ حالات میرے بس سے باہر ہیں تو ہی مجھے بچنے کی توفیق عطافر ما ہم پورے قرآن میں بار باراعلان کرتے رہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (١) ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (١) ﴿ رَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى مِر جِيرٍ يرقادر كِ

جب ہم ہر چیز پر قادر تھے تو ہم ہے اس قدرت کے واسطے سے کیوں نہ مانگا؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو حضرت فر ماتے تھے کہ اس لئے اگر آ دمی ابھی بچنا چا ہے تو عذر اگر چہو ہی رہے لیکن اللہ سے مانگے اور اس کی طرف رجوع کرے اور جب کسی گناہ کامحرک سامنے آئے تو فورا اللہ کی طرف رجوع کرے۔ چنانچے حضرت یوسف مالیا کے بارے میں قرآن میں آتا ہے:

﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ (٢)

"عورت نے ان کافکر کیا اور انہوں نے عورت کافکر کیا"

کین جباس بڑی آز ماکش میں گھر گئے تو فورا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے ،اس نے قبول فر ماکرآپ کی مدد کی۔

### آیت کریمه کی فضیلت

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللّہ سر ہ ہوئی ہڑی عجیب باتیں فرماتے تھے۔ایک دن فرمانے لگے کہ دیکھو! اللّہ تعالیٰ نے حضرت یونس مَالِٹا کا قصہ سنایا کہ وہ کس طرح مجھلی کے پہیٹ میں گئے کہان کوکشتی والوں نے بچینک دیا ،مجھلی آئی اورنگل گئی اور تین دن تک مجھلی کے پہیٹ میں رہے اور تاریکیوں میں گھرے ہوئے بیکارنے لگے۔

﴿ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنُتَ شُبُحنَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ (٣) اور مسلسل تين دن تك پر صقر رہے۔الله تعالی قرآن كريم ميں فرماتے ہيں: ﴿ فَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمْ ﴾ (٤)

ہم نے حضرت یونس مَایئیں کواس غم ہے جس میں وہ مبتلا تھے، نجات دی اور تین دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔اگلا جملہ ارشاد فر مایا:

> ﴿وَكَذَٰلِكَ نُنُجِى الْمُؤْمِنِيُنَ﴾ ''اس طرح ہم مومنوں کونجات دیتے ہیں''

تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مجھلی کا قصہ ہرا یک کے ساتھ پیش نہیں آتالیکن اس کا منشاء یہ ہے کہ مجھلی کے پیٹ کی تاریکیاں تو حضرت یونس ملیٹا نے دیکھیں لیکن گناہوں، معصیتوں اور فسق و فجور کا سامنا ہر مؤمن مردوعورت کو پیش آتا ہے۔ گویا حضرت یونس ملیٹا مجھلی کے پیٹ کی تاریکی میں بھنے اور مؤمنین گناہوں کی تاریکیوں میں بھنے ہیں، تو جو کام حضرت یونس ملیٹا نے کیاوہ کی کام ہمیں بھی کرنا ہوگا بعنی "لَا إِلَٰهَ إِلَٰهَ أَنْتَ سُبُحٰنَكَ إِنِّی حُنْتُ مِنَ الطَّلِمِیُنَ" پڑھنا ہوگا، انشاء اللہ، اللہ تعالی اپنی موقعت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

# استغفار کی تو فیق بھی بہت بڑی چیز ہے

اور ای طرح حضرت میر بھی فر ماتے تھے کہ الیانہیں ہونا چاہئے کہ دعا تو مشرق کی طرف جانے کی کررہا ہے اور سفر مغرب کی طرف کررہا ہے، کیونکہ وہ دعا نہ ہوگی بلکہ وہ تو ہذات ہوجائے گا۔ اور پھر بھی بھاضہ بشریت کوئی کی رہ جائے اور کی گناہ میں مبتلاء ہوجائے تو استغفار کی تو فیق ہوجانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ چنا نچاس تو فیق ہے وہ گناہ بھی تمہارے تن میں بہترین کیا گیا، اس لئے کہ اس کے نتیجے میں دل میں ملامت پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اس لئے یہ دعا کی بھی حال میں فائد نے ہے خالی نہیں۔ ہمارے حضرت فر مایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہ ہا کہ ہر روز سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرے اور دعا کیا کرے کہ اے اللہ احلات ایسے ہیں، معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور معصدوں کا ایک طوفان چھایا ہوا ہے، چاروں طرف گنا ہوں کی آگ گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچنا بہت مشکل ہے، میں تو بہ کی ہمت اور توجہ کرتا ہوں لیکن وہ برقر ارنہیں رہتی ، البذا حوصلہ عطا فر ماد بجئے ۔ یہ میں دو انہیں رہتی ،البذا حوصلہ عطا فر ماد بجئے ۔ یہ میں دو انہیں ،اگر چہ بین نے ہو آب سان سا ہے لیکن اس برقم اور نہیں رہنی مالتان ہیں، مگر چونکہ معمولی ہے اس لئے توجہ ہی نہیں کی جاتی اور جب توجہ دلائی کے فوائد بڑے عظیم الثان ہیں، مگر چونکہ معمولی ہے اس لئے توجہ ہی نہیں کی جاتی اور جب توجہ دلائی کی خوائد بڑے عظیم الثان ہیں، مگر چونکہ معمولی ہے اس لئے توجہ ہی نہیں کی جاتی اور جب توجہ دلائی جاتی ہیں کہ کی کریں گے ۔ یا در کیس اور جوس کے بو ان کی ضرورت ہے۔ جاتی کہ کن کریں گے ۔ یا در کیس اور جوس کی خوائد کی ضرورت ہے۔ جاتی کہ کن کریں گے ۔ یا در کیس اور جوس کی خوائد کی ضرورت ہے۔

. مفہوم ِ حدیث پربھی عمل ہوجائے گا۔غرض بات چل رہی تھی صدقہ کی جواللہ تعالیٰ کو بہت پہند ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پرصد قہ کرنے کی تلقین فر مائی۔ چنانچہار شاہر باری ہے:

### فضيلت صدقه سيمتعلق آيات

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوٓا أَنْفِقُوا مِنُ طَيّباتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخُرَجُنَا لَكُمْ مِّنَ الْإَرْضِ صَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغَمِضُوُا فَيُه ﴾ (١)

''اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو، عمدہ چیز ہو، اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے اور ردّی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگرچشم پوشی کرجاؤ (تو اور بات ہے)''

صدقہ کے متعلق قرآن وحدیث میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔وہ یہ کہ بعض لوگ سب سے گھٹیا اور بے قیمت صدقہ میں دے دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں اُردو میں مثل مشہور ہے کہ ''مری ہوئی بھیڑاللہ کے نام' اوراس طرزِعمل پرقرآن کریم نے آیت مذکورہ میں توجہ دلائی ہے۔

﴿ وَلَنُ تِنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

''تم نیکی کو بھی نہ حاصل کر سکو گے جب تک کہ اپنی بیاری چیز کوخرچ نہ کرو''(۲) اور ہمارے معاشرے میں بیمل پایا جاتا ہے کہ بیکار چیز صدقہ میں دے دی جاتی ہے۔ جس سے صدقہ کی فضیلت جو کہ مقصود ہے، حاصل نہیں ہوتی ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ کرام کا حال بیرتھا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنخضرت سُلِیْم کی خدمت میں جوق در جوق آنا شروع ہوگئے اور ہر شخص نے اپنی مملوکہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ محبوب چیز آنخضرت سُلِیم کی

### حضرت ابوطلحه طالنين كي سخاوت

خدمت میں پیش کر دی۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوطلحہ بھٹھ نے رسول اللہ مَّلَقِظُ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ عُلِیْظُ کی خدمت میں ایک آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ اللہ عُلے ہمام مملوکات میں سے زیادہ محبوب وہ باغ ہے جس میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور بڑی وافر مقدار میں تھا۔ آنخضرت مَّلَیْظُ اکثر وہاں پرتشریف لے جاتے اور پانی نوش فر ماتے تھے۔ تو وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ لَنُ نَنَالُوا الْبِرَّ حَنَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۲۷ (۲) آل عمران: ۹۲ (۳) آل عمران: ۹۲

اس کئے میں اسے صدقہ کرنا جا ہتا ہوں تو آنخضرت مُن اللہ نے فر مایا:

((بَخِ ذَٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ)) '' مُو مِلْ أَنْهُ مِنْ الْفُعِيْرِيا

''واہ واہ! بیتو بڑے نفع کا مال ہے''

اور پھرمشورہ دیا کہاہے قریبی اعزا کوصدقہ کرد چنانچہانہوں نے اسے اپنی قریبی اعزاجن میں حضرت سلمان فاری ڈلٹٹڈاور حضرت ابی بن کعب ڈلٹٹڈوغیر ہبھی تھے، پرصدقہ کردیا۔ <sup>(۱)</sup>

### ديكر صحابه كرام شكأتنهُم كاجذبه

ایک مرتبہ ایک صحابی بڑھٹانے آ کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اپنے سارے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا وہ گھوڑا ہے جے میں نے بڑے پیسے خرچ کر کے شوق سے حاصل کیا تھا، میں اسے صدقہ کرنا جا ہا ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مذکور پڑمل ہوجائے۔(۲)

ایک اور صحابی می گفتائے آگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اپنی تمام مملوکات میں غور کیا تو مجھے اپنی کنیز سب سے زیادہ محبوب نظر آئی ، میں اسے صدقہ کرنا جا ہتا ہوں۔(۳)

صحابہ کرام ٹٹائٹ تو اس حد تک عمل فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب چیز صدقہ فرمادیے تھے حالانکہ حکم صرف محبوب چیز کوخرچ کرنا تھالیکن صحابہ کرام اس میں پزیادہ ثواب سمجھتے تھے۔

#### ز کو ۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں

اس لئے ہمیں چاہئے کہ زکوۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ کہ زکوۃ فرض ہے ہیں کیکن اس کے ادا کرنے سے چھٹی نہیں ہوجاتی۔ جس طرح نماز میں فرائض پرا کتفانہیں کیا جاسکتا بلکہ سنتیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ،اس طرح زکوۃ ادا کرکے بیہ بھسا کہ اب آپ کو پچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے بوی غلط نہی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم مُنافِیْق نے ارشاد فرمایا:

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، باب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رقم: ۱۸۹، و ۱۸۹، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین، رقم: ۱۹۸۵، مسند أحمد، رقم: ۱۹۸۵

 <sup>(</sup>۲) تفسیر الطبری، رقم: ۷۳۹۷ (۲/۲)، فتح القدیر للشوکانی (۱/۲۶)، تفسیر القرطبی
 (۲) بیواقع صحابی رسول تاثین حضرت زید بن حارث والثانی کا ہے۔

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٧٤/٢)، بيواقع صحالي رسول مَلْ اللهُ معرت زيد بن حارث والله كاب-

((إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكُوةِ)) ''انسان كے مال ميں زكوۃ كےعلاوہ اور بھى حق ہيں (يعنی صدقات وغيرہ)''<sup>(1)</sup> چنانچہ ہمارے بزرگوں كاطريقه كاربي تھا كہوہ اپنی آمدنی كاايك حصہ نكال كرالگ كرليتے تھے تا كہ صدقة كرسكيں۔

### صدقہ کرنے میں بزرگوں کامعمول

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے مال کا ممس یعنی پانچواں حصہ جو کہ ہیں فیصد بنتا ہے نکال کر ایک الگ تھلے میں رکھ لیتے تھے تا کہ ان کو مصارف خیر میں خرچ کرسکیں ۔حضرت علامہ شبیراحمرعثانی قدس اللّٰدسرہ کے بارے میں میرے والد صاحب میشد فرماتے تھے کہ وہ پنی املاک کا دسوال حصدای کام کے لئے نکالا کرتے تھے۔اور میرے والد ماجد حضرت مولانًا مفتي محمر شفيع صاحب قدس الله سره كامعمول بهي يهي تقا- بلكه حضرت والد صاحب عضلتانے بیرر رکھا تھا کہ جوآمدنی محنت سے حاصل ہواس کا بیسواں حصہ اور بلامحنت کے اس کا دسواں حصہ نکالا کرتے تھے۔اور ایک تھیلا بنا رکھا تھا جس پر''صدقات وخیرات'' لکھا ہوا تھا، جس کا فائدہ بیہوتا ہے کہوہ خرچ کرنے پر آمادہ کرتار ہتا ہے اور وقت پرانسان کوسو چنانہیں پڑتا۔ میں نے ا ہے والد ماجد قدس الله سره كود يكھا كمان كے پاس دس رو ہے آئے تو فور أاس ميں سے ايك رو پي الگ كرنا جا باليكن پيسے ٹو فے ہوئے نہ تھے تو كسى كو بھيج كر تو فے ہوئے پيسے منگوائے اوراس ميں سے ا یک روپیاس تھلے میں ڈال دیا۔اس اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تھلے میں ایسی برکت رکھی تھی کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت والدصاحب قدس اللہ سرہ سے اس تھیلے کے ذریعے ا پے ایسے کام لیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ہندوستان کے اعزاء کے کام کروارہے ہیں اوراس کی برکت ہے بھی وہ تھیلامیں نے خالی نہیں دیکھا۔ پیکام بظاہر دشوار دکھائی دیتا ہے کیکن اس سے بہت ہے لوگوں کے حقوق ادا ہوجاتے ہیں اور بیاکام ہرانسان کرسکتا ہے خواہ کتنا ہی غریب ہو۔مثلاً ایک آدمی کے پاس ایک روپیہ آیا اور اس نے ایک آنہ نکال لیا، ہوتے ہوتے وہ ایک روپیے بن گیا اور وہ اس نے صدقہ کر دیا تو وہ صدقہ اور ایک امیر آ دمی کا ایک لا کھ میں سے ایک ہزار کا صدقہ دونوں برابر ہیں۔اس لئے کہ دونوں نے برابر حصہ نکالا ہےاوراللہ تعالی گنتی کونہیں دیکھتے ، وہ تو دل اور جذبہ کو دیکھتے ہیں۔ دنیا اور مال کی محبت سارے فساد کی جڑہے، اس کوختم کرنے کے لئے ہی

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء أن في المال حقّا سوى الزكاة، رقم:
 ٥٩٥، سنن الدارمي، كتاب الزكاة، رقم: ١٥٨١ -

صدقات کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے۔

#### حضرت ابوطلحه طالنين کے واقعہ والی حدیث

الله تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام ٹھائیئر کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر ما ئیں اور ان کی طرح الله کی راہ پرخرچ کرنے والا بنا ئیں۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن، داب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رقم: ۱۸۹،
صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة والصلقة على الأقربین، رقم: ۱۹۹٤، مسند أحمد، رقم: ۱۹۸۵

## خوف اوراً ميد☆

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ!

گذشتہ رمضان اس میں''انفاس عیسیٰ' کے جس جھے کی تشریح کی تھی، وہ''تعلق مع اللہ اور محبتِ خداوندی'' سے متعلق تھا، الحمد للہ بفتر رضرورت اس کی تشریح ہوگئی تھی، آگے ایک نیا باب شروع ہورہا ہے، جس کا عنوان ہے''خوف ورجا''اس کے بارے میں حضرت والا کے ملفوظات یہاں پر مذکور ہیں، اللہ کے نام پراس رمضان ۲۳۲ ہے میں یہ باب شروع کرتے ہیں۔

#### ایمان "خوف" اور "رجا" کے درمیان ہے

جن باطنی اخلاق اورا عمال کا حصول انسان کے لئے ضروری اور مطلوب ہے، ان میں '' خوف ور جا'' بھی ہیں۔ '' خوف'' کے معنی ہیں '' اللہ کا ڈر'' کیونکہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتو آ دمی غفلت میں ، گنا ہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے ، اور '' رجا'' کے معنی ہیں '' اُمید'' لیخی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت ہے اُمید بھی ہو، دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوں تب ایمان کامل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ "الایمان بین المخوف والرجاء"(۱) لیعنی ایمان خوف ورجا کے درمیان ہے۔ اگر ان دونوں میں تو ازن سیح ہوجائے تو ایمان کامل ہوجائے۔ جتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہئے ، اتنا ہی خوف ہو، اس ہے کم زیادہ نہیں ہو، تو اس انسان کا ایمان کامل ہو جائے۔ جتنا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہئے ، اتنا ہی خوف ہو، اس سے کم زیادہ نہیں ہو، تو اس انسان کا ایمان کامل ہے۔

ش اصلاحی مجالس (۱/۳۲۲ ۲۸)

<sup>(</sup>۱) قرآن وحدیث کی مختلف نصوص کی روشنی میں بیہ بات واضح ہے کہ ایمان خوف اور اُمید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے،البتہ ہمیں نبی پاک مُلاٹیمُ کا کوئی ارشادان الفاظ کے ساتھ نہیں مل سکا جواُو پر بیان کیے گئے ہیں۔

#### خوف اورر جا دونوں کا ہونا ضروری ہے

امام غزالی مینینی فرماتے ہیں کہ''خوف اور رجا'' دو پَر ہیں، جن کے ذریعہ صالحین اس دنیا ہے جنت کی طرف پرواز کرتے ہیں، جس طرح پرندہ اپنے پروں کے ذریعہ پرواز کرتا ہے۔اس لئے ان دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہونے کی طرف دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چنانچے خوف کے بارے میں فرمایا:

﴿ تَتَجَافَى كَبُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَّطَمُعًا ﴾ (١)

یعُنی جواللّہ کے نیک بند کے ہیں ،ان کے پہلورات کے وقت اپنے بستر سے جدارہتے ہیں ، اوراپنے پروردگارکواس حالت میں پکارتے ہیں کہ وہ اللّٰہ تعالٰی سے ڈربھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالٰی سے اُم پربھی رکھے ہوتے ہیں۔

### رحمت کی اُمیداورجہنم کاخوف

پورے قرآن کریم میں آپ کو پہنظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر علیحدہ اور جہنم کا ذکر علیحدہ کہیں نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں جنت کا ذکر فر مایا وہیں جہنم کا ذکر بھی فر مایا ،اور جہاں جہنم کا ذکر فر مایا و ہیں جنت کا بھی ذکر فر مایا ، مجھے اس میں کہیں استثناء نظر نہیں آیا۔ بیاس لئے کیا تا کہ ایک مرتبہ جنت کی جھلک دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنی رحمت سے اُمید پیدا کریں ،اور دوسری طرف جہنم کی جھلک دکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کریں ۔ چنا نجے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ نَبِي عِبَادِي آنِي أَنَّا الْغَفُورُ الرَّحِيثُمُ لَا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٢)

یعنی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑاغفور رحیم ہوں ، بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہوں ، اور ساتھ میں بیے بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا در دناک ہے ، دیکھئے! دونوں با تیں ساتھ ساتھ بتا دیں۔اب رحمت کا نقاضایہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید باندھے ، اور اس کے عذاب کا نقاضہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے ، جب انسان دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلے گا تو اپنا ایمان کامل کرے گا۔

## كتناخوف ہونا جاہئے؟

اگر انسان پر تنہا''خوف'' طاری ہو جائے تو وہ بھی خطرناک چیز ہے، جب خوف ہی خوف

<sup>(</sup>١) السجدة: ١٦ (٢) الحجر: ٤٩،٠٥

طاری ہوگیا،اور''اُمید''بالکل نہیں ہے تو اس کے نتیج میں ایک طرف تو زندگی اجیرن ہوجائے گی،اور یہ دوسری طرف''یاس''اور''نا اُمیدی'' پیدا ہوجائے گی،وہ بیسو ہے گا کہ میرا تو کوئی ٹھکا نہیں،اور بیہ ''نا اُمیدی'' بڑی خطرناک چیز ہے، بیانسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے،اس لئے اگر اللہ کی عظمت کا،اس کے جلال کا،اس کے عذاب کے خوف کا استحضار اس قدر ہوجائے کہ ہروقت وہی دماغ پر چھاجائے تو آدمی کھانے سے، پینے سے رک جائے، اور دنیا کے کام بھی نہ کر سکے، اس لئے حضورِ اقدس مُن اُنٹی اُنٹی نے نہ کر سکے، اس لئے حضورِ اقدس مُنٹی اُنٹی نے بھی اللہ تعالی سے خوف ما نگا،کین کتنا ما نگا؟ فرمایا:

((اللهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِن خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ))(١)

مطلق پنہیں کہا کہ مجھے اپنا ڈر دیجئے ، بلکہ فر مایا کہ یا اللہ! اتنا خوف دیدے جومیرے اور آپ کی معصیت کے درمیان حائل ہوجائے۔مطلق ڈرنہیں ما نگا ،اس لئے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کامطلق ڈرطاری ہوجا تا ہے ،اورخوف کا غلبہ ہوجا تا ہے تو اس سے ان کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے۔ دوسری دعا میں آپ نے فرمایا:

((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُنَّلُكَ مَجَافَةٌ تَحْجِزُنِي عَنْ مَعَاصِيُكَ))(٢)

اُے اللہ! میں آپ سے اتنا خوف مانگا ہوں جو مجھے آپ کی معصیت سے روک دے ، اس میں آپ نے قیدلگا کرخوف مانگا کہ اس سے زیادہ نہیں مانگا، اس لئے کہ اگر خوف کی زیادتی کے نتیج میں مایوسی پیدا ہوجائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہوجائے۔

#### ''خوف''اور'' تقویٰ''میں فرق

یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر'' تقویٰ'' کالفظ بھی آیا ہے، اور بعض جگہوں پر'' تقویٰ'' کالفظ بھی آیا ہے، اور بعض جگہوں پر'' خوف'' کالفظ بھی آیا ہے۔'' تقویٰ'' کے بارے میں اللّٰد تعالیٰ نے بیفر مایا:
﴿ يَأَيُّهُ اللّٰذِيُنَ امْنُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (۳)

یعنی اے ایمان والو! اللّٰد کا تقویٰ اختیار کروجیسا کہ اللّٰد کا حق ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٢٤ لورى وعا كم اليول عن "اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحل بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا "

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد و منبع الفوائد (۱/۱)

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٢

جبکہ ''خوف'' کے بارے میں بینہیں فر مایا کہ اتنا خوف کر و جتنا کہ اللہ کاحق ہے، اس لئے کہ ''تقویٰ' اور' خوف' میں فرق ہے، ''خوف' کے معنی ہیں مطلق ڈرجس ہے آدمی مرعوب ہوجائے، اور دل و د ماغ پر اس کا ڈرمسلط ہوجائے، یہ ہے''خوف' ، جبکہ '' تقویٰ '' مطلق'' ڈر' کا نا منہیں، بلکہ تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے جو''خوف' کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ فکر کہ جس سے مجھے خوف ہور ہا ہے، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اس کیفیت کا نام '' تقویٰ '' ہے، لہذا ہور ہا ہے، میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کروں، اس کیفیت کا نام '' تقویٰ '' ہے، لہذا کر خوف' نام ہے ڈرکا،اوراس ڈرکی وجہ سے گناہ سے بچنے کا نام '' تقویٰ' ہے، چنا نچہ بیڈر کہ اللہ تعالیٰ کا عذا براشد یہ ہے، اس نے الی جہنم زبر دست طاقت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذا براشد یہ ہے، اس نے الی جہنم تیار کررکھی ہے، اس تھوں کے بعد جوڈر پیدا ہور ہا ہے اس کا نام ہے''خوف' 'اوراس ڈرکی وجہ سے آگر تھوٹ ہو لئے سے نی گئے تو اس کا نام'' تقویٰ' ہے، اگر اس ڈرکے نتیج میں تم غیبت سے نی گئے، برنظری سے نی گئے تو اس کا نام'' تقویٰ' ہے۔ اگر اس ڈرکے نتیج میں تم غیبت سے نی گئے، برنظری سے نی گئے تو اس کا نام'' تقویٰ' ہے۔ اگر اس ڈرکے نتیج میں تم غیبت سے نی گئے۔ برنظری سے نی گئے تو اس کا نام'' تقویٰ' ہے۔ اگر اس ڈرکے نتیج میں تم غیبت سے نی گئے۔ برنظری سے نی گئے تو اس کا نام'' تقویٰ' ہے۔

#### ناسخ اورمنسوخ

بعض حضرات علماء بيفر مات بين كرفر آن كريم كى بيجو آيت ہے: ﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَيِّهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ (١) بي آيت منسوخ ہوگئ ہے، اور اس آيت كانا تخ دوسرى آيت ہے: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ (٢)

یعنی پہلے بیتھم آیا تھا کہ جیسا اُللہ تعالیٰ کاحق ہے دیسا تقویٰ اختیار کرو، پیٹھم س کر صحابہ کرام ڈکاڈٹٹر کو بڑی پریشانی ہوگئی کہ یا اللہ! ہم تقویٰ کاحق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تقویٰ کاحق ادا کریں، صحابہ کرام ڈکاڈٹٹر کی اس پریشانی کے بعد بیٹھم منسوخ ہوگیا، اور پھر بیہ آیت نازل ہوئی:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعُتُم ﴾ (٣)

لعنی اتنا تقویٰ اختیار کرو، جتنا تمهاری استطاعت میں ہو۔للہذا اب «حَقَّ تُفَیِّهِ» کا مطالبہ باقی نہیں رہا۔

<sup>(</sup>۱) آل عسران: ۱۰۲، آیت مبارکه کاتر جمه بیه ہے:''اے ایمان دالو! دل میں الله کا دیبا ہی خوف رکھوجیسا خوف رکھنااس کاحق ہے ادرخبر دار! جمہیں کسی ادر حالت میں موت نیآئے، بلکہ اس حالت میں آئے کہتم مسلمان ہو''

 <sup>(</sup>۲) التغابن: ۱٦، آیت مبارکه کا ترجمه بیهے: "للذاجهان تکتم سے ہو سکے اللہ نے ڈرتے رہو"

<sup>(</sup>٣) التغابن: ١٦

## ہیلی آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے

لیکن دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کو ناتخ اور منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ در حقیقت پہلی آیت دوسری آیت کی تفییر ہے ، یعنی جب یہ کہا گیا کہ جیسا اللہ کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو، اس وقت صحابہ کرام مخافیہ فرگئے کہ تقوی کا حق ہم سے کہاں ادا ہوگا؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی کہ تقوی کا حق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ، ہم نے تم اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی کہ تقوی کا حق اتنا ہی ہے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے ، ہم نے تم سے تقوی کا بہت اُونچا تمطالبہ نہیں کیا ، بلکہ «حق تُقینه "سے مراد «مَا اسْتَطَعُتُهُ " ، ہی ہے ، کیونکہ اللہ تفسل اِلّا وُسُعَهَا " اللہ تعالی کی کواس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے «لَا یُکلِفُ اللّهُ نَفُسًا إِلّا وُسُعَهَا " للہ اللہ تو سے کی تفسیر ہے۔

## ''احياءالعلوم'' كاباب الخوف

خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ اتنا ' خوف' مطلوب نہیں جس کے نتیج میں آ دمی کے اندر' مایوی' پیدا ہوجائے ، اور'' تقویٰ ' اتنا مطلوب ہے جو استطاعت کے مطابق ہو۔ امام غزالی مجھلات کی کتاب ' احیاء العلوم' ہوی زبر دست کتاب ہے ، ہر چیز کے اندراس کی عجیب شان ہے ، لیکن میں نے اپنے والد ماجد حضر ت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مجھلات سے سنا کہ اس کتاب کا باب الخوف ایک مجلس میں پورا نہیں پڑھنا چاہئے ، اس لئے کہ اگر کوئی شخص پورے باب نہیں پڑھنا چاہئے ، اس لئے کہ اگر کوئی شخص پورے باب کو ایک مجلس میں پڑھنے اور بھن اوقات پڑھنے والے پر' خوف' کا اتنا غلبہ ہوجائے گا جومطلوبہ خوف کو ایک مجلس میں پڑھے گا تو بعض اوقات پڑھنے والے پر' خوف' کا اتنا غلبہ ہوجائے گا جومطلوبہ خوف سے بڑھ جائے گا ، چنا نچہ اس باب کو پڑھنے کے نتیج میں بہت سے لوگوں کے حالات خراب ہوگئے ، ان کے ذہن اُلٹ گئے ، اور وہ مالوی کی طرف چل پڑے ، پینے میں بہت سے لوگوں کے حالات خراب ہوگئے ، ان کے ذہن اُلٹ گئے ، اور وہ مالوی کی طرف چل پڑے ، پینے میں بہت سے لوگوں کے جارے میں تھی ۔

#### '' اُمید'' میں حدِاعتدال مطلوب <u>ہے</u>

دوسری چیز''رجا'' ہے،جس کے معنی ہیں''امید''۔ یہ''امید'' بھی مطلوب ہے،اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید رکھنا مطلوب ہے،لیکن یہ''امید'' بھی اعتدال کے اندر ہو،اگر''امید'' اعتدال سے بڑھ جاتی اعتدال سے سرح بڑھ جاتی اعتدال سے سرح بڑھ جاتی ہے۔''امید'' اعتدال سے سرح بڑھ جاتی ہے؟اس کے بارے میں ایک حدیث میں حضورِ اقدس مُناتِیْن نے ارشادفر مایا:

((التعاجِزُ مَنُ أَتَبَعَ نَفُسَهُ هَوٰى هَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ))(١)

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٢٣٨٣، سنن
 ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الموت و الإستعداد له، رقم: ٢٥٠١، مسند أحمد، رقم: ١٦٥٠١

یعن ''عاج'' و همخص ہے جواپے نفس کو''خواہشات' کے پیچے لگائے ہوئے ہے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو جہاں لے جارہی ہیں، وہ جارہا ہے، گناہ کرنے میں بھی کوئی کھٹک نہیں ہوتی، گناہوں سے بیچنے کا کوئی اہتمام نہیں، دل میں جوخواہش پیدا ہورہی ہے، اس کو پورا کررہا ہے، حلال حرام ایک کررہا ہے، ساتھ میں اللہ تعالی پر آرز و با ندھے بیٹھا ہے، چنانچہ جب اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کام ناجا کر ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس شخص کو''غفور رحیم' ہونے کا دھو کہ ہوگیا ہے، یہ' رجا''نہیں، اس لئے کہ جب''اپنی حدسے آگے بڑھ جائے تو وہ غرور اور دھو کہ بن جاتا ہے۔ لہذا''رجا''کواپنی حدیر رکھنا چاہئے، تا کہ یہ دھو کہ نہ بنے، اور''خوف'' کواپنی حدیمیں رکھنا چاہئے، تا کہ یہ دھوکہ نہ بنے، اور''غوف'' کواپنی حدیمیں حاسئے۔

#### دونوں کی حدِاعتدال کس طرح معلوم ہو؟

ابسوال یہ ہے کہ انسان ان دونوں کواپی اپنی حدیر رکھ کر کس طرح چلے؟ کون محفی یہ بتائے گا کہ یہ ''خوف'' اپنی حد کے اندر ہے، اور یہ ''رجا'' اپنی حد کے اندر ہے؟ اور کون بتائے گا کہ تمہیں ''خوف'' کا محلو یہ درجہ حاصل ہے؟ یہ پت لگائے ہی کے لئے ''خون' تو نصوف'' ہے، اور شخ ہے ، اور محلا ہو چکا ہے ، اور کیا جاتا ہے ، وہ شخ بتا تا ہے کہ ''خوف'' کا وہ درجہ جو مطلوب ہے وہ الجد دلتہ تمہیں حاصل ہو چکا ہے ، اور محتین عطافر مادی ، اور تم اعتدال کے اندر ہو، اور اگر کوئی شخص اعتدال کی حد کے اندر نہیں ہے تو شخ اس کی اصلاح کر کے اس کو اعتدال کی حد کے اندر لا تا ہے ، اعتدال کی حد کے اندر لا تا ہے ، تصوف کا اور کی شخص ہے ہے کہ کھولیا ہے کہ شخ کچھ تیے ہے ہے تو بیاد ہے گا کہ صح یہ پڑھا کرو ، اور شام کو یہ پڑھا کرو ، یادر کھے! یہ تصوف کا اور شخ کے تعلق کا اصل مقصود یہ ہے کہ جو اندل باطنہ مقصود ہیں وہ تسیحات اصلاح کے اندر میدان مور ہیں ، اور جن اعمال ہے کہ خوا تمال باطنہ مقصود ہیں ہے کہ جو اندال باطنہ مقصود ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جا تیں ، اور جن اعمال ہے بخاضروری ہے انسان ان سے بی جائے ۔ ہم حال! انسان کے اندر پیدا ہو جا تیں ، اور جن اعمال ہے بیاضروری ہے انسان ان سے بی جائے ۔ ہم حال! درمیان رہے ہوئے زندگی گڑاریں۔ حضرت تھانوی پڑھ ہے تا کہ ہم دونوں کے درمیان رہے ہوئے زندگی گڑاریں۔ درمیان رہے ہوئے زندگی گڑاریں۔

### مايوس اورنا أميد هونا جائز نهيس

چنانچەا كىلفوظ مىں حضرت والانے ارشا دفر مايا:

"نا أُميدى عقلى مذموم ہے، يعنى اگر بياعقاد ہوجائے كه مجھ پر ہرگز رحمت نه ہوگى، اور ميرى موجود ہ حالت الي نہيں كه اس پر رحمت ہو"(۱)

اگر کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹے جائے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحت بھی نہیں ہوگی، تو یہ ''یاس'' ہے، اس کا نام'' نا اُمیدی'' ہے، یہ مذموم ہے، اور کسی مؤمن کے لئے یہ''یاس' جائز نہیں، ہرگر نہیں ہونی جا ہے،قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

﴿ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ﴾ (٢)

اے میر کے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کردکھا ہے، اور زیاد تیاں کر بیٹے ہو، تم اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہونا، بیٹک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چا ہے انسان نے کتناہی بڑے سے بڑا گناہ کرلیا ہو، اور برے سے برا گناہ کر بیٹھا ہو، تب بھی اللہ تعالی کی رحمت سے کسی حال میں مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت ایسی ہے کہ تم نے چاہے کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرلیا ہو، ایک مرتبہ جب تم سیچ دل سے تو بہ کرلو گے، اور یہ کہوگے "اُسٹنے غفیرُ اللّٰہ رَبِیُ مِن کُلِ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ إِلَیْهِ" تو انشاء اللہ اس کے دل میں گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے، اس میں کوئی شہداور شک نہیں۔ لہذا ایک مسلمان کے دل میں مایوس کا کہاں گز رہوسکتا ہے۔

# جس کا اللہ ہواس کو پریشانی کیسی؟

مایوی تو اس مخص کوہوجس کے ساتھ بید عدے نہ کیے گئے ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیراستے نہ بتائے ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیراستے نہ بتائے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ میں نے تمہارے لئے تو بہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور مرتے دم تک کھلارہے گا، پھر مایوی کیوں؟ میرے حضرت والا فر مایا کرتے تھے کہ جس کا اللہ ہو، اس کو پریشانی کیسی؟

لہذا جب اللہ تعالیٰ نے بیہ وعدے فر مار کھے ہیں، اور طریقے بھی بتار کھے ہیں، پھر کہاں کی پریشانی؟ کیسی مایوی؟ جب گناہ کر کے پریشان ہوتو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو بہ کرو، استغفار

<sup>(</sup>۱) انقاسِ عيلي ص:۲۰ (۲) الزمر: ۵۳

کرو،اورآئندہ اس گناہ سے بیخے کی فکر کرو، باقی اپنے گناہ کا مراقبہ بھی مت کرو کہ میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا۔ ارے جتنا وقت تم اس مراقبہ میں گزار رہے ہو، وہ وقت ''اللہ کے ذکر' میں،اور''سیحان اللہ' پڑھنے میں گزار دو،اور تو بہ کرو کہ یا اللہ! میں نے جو پچھ گناہ کیے، میں ان پراقراری مجرم ہوں، گنا ہوں کا اقرار کرتا ہوں، کیکن یا اللہ! آپ کی رحمت بڑی وسیح ہے،آپ کی رحمت سے تو بہ کرتا ہوں،اور استغفار کرتا ہوں۔لہذا اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ یہ خیال کہ میں تو را ندہ درگاہ ہوں،اور میں تو اللہ کی رحمت سے دور ہوں،اللہ کی رحمت مجھ پر ہوہی نہیں سکتی، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔

#### نا اُمیدی کےغلبہ کا نتیجہ

بعض اوقات غلبہ حال کے نتیج میں ''خوف'' کایا ''یاس'' کا انسان پر غلبہ ہوجاتا ہے، بیغلبہ بوی خراب چیز ہے، اس لئے کہ اس کے نتیج میں انسان پر قبض کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگنا، تو ہہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی ، اور دماغ میں بہی خیال سوار ہوجاتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ ایسے موقع پرشخ کی خرورت ہوتی ہے، اور حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ چنا نچہ ایک بزرگ کا ایک مرید تھا، اس پر ''قبض' کی کیفیت طاری ہوگئی، اور اس کے دماغ پر بیخیال مسلط ہوگیا کہ میں شیطان ہوں، اور شیطان کے بارے میں بید طبے ہے کہ وہ جہنی ہے، اس لئے اپنے جہنی ہوگیا کہ میں شیطان ہوگیا ، جس سے ملاقات ہوتی تو اس سے یہ آتا کہ میں شیطان ہوگیا ہوں، اور میں اللہ کی کو چھ چلا تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو شیطان ہوگیا ہوں، اور میں اللہ کی رحمت سے دور ہوگیا ہوں، اور ابسوائے جہنم کے میراکوئی ٹھکا نہیں ہے۔ شخ نے اس سے کہا یہ بتاؤ کھی کو رخ نے اس سے کہا یہ بتاؤ کھی رخ کے دور ہوگیا ہوں، اور ابسوائے جہنم کے میراکوئی ٹھکا نہیں ہے۔ شخ نے اس کی کیفیت زائل کر دی۔ شیطان کس کی مخلوق ہے؟ اس میں کر اس کی گرہ کھل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت زائل کر دی۔ شیطان ایمان کے لئے کیا مفید ہوگا؟ اس کے خر سے کیا مفید ہوگا؟ اس کے خرت نہ ہوگی، یہ نا امیدی ہے، اور ندموم مخرت والا فرمار ہے ہیں کہ یہ اعتقاد کہ مجھ پر ہرگز اللہ کی رحمت نہ ہوگی، یہ نا امیدی ہے، اور ندموم ہوئی یہ بین اور میرہ کے۔ اس میک بین اسے بینا امیدی ہے، اور ندموم ہے، اس سے بینا عالی ہے۔

# نا اُمیدی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟

یہ نا اُمیدی کی کیفیت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جو اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فرمارہے ہیں، ان کی ناقدری کرنے سے رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پہ بیر ہتا ہے کہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ بیتو فکریں مارنا ہے، بیدوقت گزاری کررہے ہیں۔ بید سب ناقدری کی باتیں ہیں، بیناقدری نہیں کرنی چاہئے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب ہوئے فقر مایا کرتے تھے کہ ارہے بھائی! اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق پر پہلے شکرادا کرلو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی عبادت کی اور کیگی کی توفیق پر پہلے شکرادا کرلو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایسی عبادت کو انجام کو ایسی عبادت کو انجام دینے کی توفیق اور آپ کے فضل و کرم دینے کی توفیق اور آپ کے فضل و کرم سے بھے بیتو فیق اور آپ کے فضل و کرم سے مجھے بیتو فیق ملی، آپ مجھے مجد میں لے آئے، مجھے سے نماز پڑھوادی، اے اللہ! اس پر آپ کا شکر

#### نماز کے بعداستغفار کرلو

شرادا کرنے کے بعد یہ کہو کہ یا اللہ! مجھ سے یہ نماز سجے طور پڑہیں پڑھی گئی، اوراس نماز کے اندر کی کوتا ہی ہوگئی، اس پر میں استغفار کرتا ہوں، للہذا نماز پڑھنے کے بعد ''المحمدللہ'' بھی کہو، اور ''استغفراللہ'' بھی کہو، اس کے بعد پھراپنی نماز کی ناقدری مت کرو، اس لئے کہ یہ ناقدری رفتہ رفتہ انسان کو'' مایوی'' کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میں پھے بھی عبادت کرلوں، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس مایوی سے بچو، اور جوعبادت کرنے کی توفیق ہو، اس پر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو، اور کہو: اللہ ہم لئے المحدُدُ وَلَكَ الشُدِّرُ، للمذاتو فِی پر''شکر'' اور کوتا ہی پر''استغفار'' کرتے رہو، ساری عمر یہ کرتے رہو، انشاء اللہ پھر'' مایوی'' پیدائہیں ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَّ



# تو کل کی حقیقت ۵

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أما بعد!

عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ سَلُمَانَ وَعَبُدَاللهِ بُنِ سَلَمٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا الْتَقَيَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِنُ لَقِيْتَ رَبَّكَ قَبُلِي فَالْقَنِي وَاعْلِمُنِي مَا لَقِيْتَ وَاللهُ عَنُهُمَا وَلَقِي وَاعْلِمُنِي مَا لَقِيْتَ وَإِنْ لَقِيْتُهُ وَاللهُ عَنُوفِي مَا لَقِيْتُهُ وَإِنْ لَقِيْتُهُ وَمُلِكَ لَقَالُ لَقَيْتُهُ وَلَقِي صَاحِبَهُ فِي الْمَنَامِ وَإِنْ لَقِيْتُهُ وَلَكَ بَلُهُ الرَّمِثُلُ التَّوَكُلُ قَالَ ذَلِكَ ثَلَث مِرَارًا. "(١)

یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت سعید بن المسیب پولٹیڈ نے بیان فر مایا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب پولٹیڈ اُو نیچ درج کے تابعین ، اولیاء کرام اور محدثین میں سے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ کے خاص شاگر دہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فاری ڈاٹیڈ اور حضرت عبداللہ بن سلام ڈاٹیڈ ایک مرتبہ آپس میں ملے۔ یہ دونوں صحابی پہلے اہل کتاب میں سے تھے۔ چنا نچے حضرت سلمان فاری ڈاٹیڈ ایک فرانی رہے بھر یہودیت بھی انہوں نے اختیار کی اور بالآخر اللہ تعالی نے اسلام کی تو فیق عطا فر مائی ۔ اور بالآخر اللہ تعالی نے اسلام کی تو فیق عطا فر مائی۔ اب ان دونوں بزرگوں نے اپنی اس ملا قات میں ایک اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی تو فیق عطا فر مادی۔ اب ان دونوں بزرگوں نے اپنی اس ملا قات میں ایک دوسرے سے ایک معاہدہ کیا کہ ایک نے نے دوسرے سے کہا کہ اگر تمہاراانقال پہلے ہوجائے تو تم مجھے خواب میں آگر بتا تا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری اور اگر میرا انتقال پہلے ہوگیا تو میں تمہیں خواب میں خواب میں آگر بتا وکی میرے ساتھ کیا گزری اور اگر میرا انتقال پہلے ہوگیا تو میں تمہیں خواب میں آگر بتا وکی گر رہی اور کیا حالات وہاں پرد یکھنے میں آگے؟

## الله تعالى لاج ركھتے ہيں

و ہے تو بیرانسان کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے دوسرے کے خواب میں آ جائے

اصلاحی مواعظ (۳/ ۹۱ تا ۱۰۸)، جامع مبجد بیت المکرم، کراچی \_ زیرِنظر بیان عبدالله بن المبارک بیجاههٔ کی کتاب الزمدے (رباب ما جاء فی النو کل))کا درس ہے۔

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك (١٤٣/١)

کیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بھروسے پرکسی کام کاارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی بات کوسچا کردیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ مُؤَمِّنِ نے فر مایا:

((رُبَّ اَشُعَتُ مَدْفُوعِ بِالْاَبُوَابِ لَوُ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَاَبَرَّهُ)(()

د بعض لوگ بظاہر بڑے پراگندہ حال و بال ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپنے
دروازوں سے دھکے دے کرنکال دیتے ہیں۔اگروہ اللّٰدے بھروسے پرقتم کھالیس تو
اللّٰدتعالٰی اسے پوراکردیتے ہیں''

چنانچاللہ تعالیٰ کے نیک بندے خواہ ایسی بات کی شم کھا کیں جوان کے اختیار میں نہیں کین اللہ تعالیٰ کوان کی خاطر اتنی عزیز ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ پوری کردیتے ہیں۔ آپ من ٹاٹیٹر نے بیحدیث اس وقت ارشاد فر مائی تھی جبکہ دوعورتوں کا آپس میں جھڑا ہوگیا اور ان میں سے ایک نے دوسری کا وانت توڑ دیا۔ بیمقدمہ نبی کریم منٹیٹر کی خدمت اقدی میں پیش کیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک قصاص کا قانون نازل ہو چکا تھا اس لئے حضور منٹیٹر نے قصاص کا فیصلہ سادیا۔ اب وہ عورت کہ جس سے دانت کا قصاص لینا تھا ان کے ایک عزیز جو کہ حضرت انس جائی ہے بچا بھی سے منہ سے کھان

"لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ"(٢)

" إرسول الله! مين فتم كها تا هول كهاس كا دانت نهيل تو رُا جائے گا"

اب الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مظلوم خاتون نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اگر چہ مجھے اس کا دانت تو ڑنے کا حق حاصل ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بیا اختیار بھی تو دیا ہے کہ میں اس کو معاف کردوں۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کے بدیلے معاف فرمادیں۔

یوں اس عورت کا دانت ٹوٹے سے نچ گیا۔اس موقع پر آنحضور مُنَاثِیْمُ نے مٰدکورہ بالا حدیث ارشاد فر مائی۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفاء، رقم: ۹۶.٥

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب الصلح فی الدیة، رقم: ۲۰۰۱، سنن النسائی، کتاب القسامة، باب القصاص من الثنیة، رقم: ۲۷۵، سنن أبی داؤد، کتاب الدیات، باب القصاص من السن، رقم: ۳۹۷۹، مسند أحمد، رقم: ۱۱۸۵٤

#### آخرت کے حالات مزید معلوم نہیں ہوسکتے

خیر! ان دونوں صحابہ کرام ڈکائٹٹی میں سے ایک کا انقال پہلے ہوگیا تو دوسرے کو اسی بات کا انظار رہا کہ وہ خواب میں آگئے۔اب ان کو انتظار رہا کہ وہ خواب میں آگئے۔اب ان کو بین خیال تھا کہ بید وہاں کے حالات بتا کیں۔ چنانچہ وہ خواب میں آگئے۔اب ان کو بین تھا کہ بید وہاں کے حالات اور کیفیات کے بارے میں بتلا کیں گے،لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو ایسا پر دہ کراز میں رکھا ہے کہ کسی کو بھی اس کی خبر کسی طریقے سے نہیں ہو پاتی بس جوعلم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور سرور کا کنات منافی نے جو کچھ بتلا دیا اس سے آگے جانے کی کسی میں مجال ہی نہیں ہے۔

# یہاں کے حالات ویکھنے کے ہیں، بتانے کے ہیں

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے ایک واقعہ سنا کہ ایک بزرگ ہے کی نے کہا کہ ہم جومر نے کے بعد کے حالات پڑھتے ہیں تو محض تصور سے تو اس کی تفصیل سمجھ میں نہیں آسکتی ،اس لئے آپ کوئی ایس ترکیب بتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں تمام تفصیلات اچھی طرح معلوم ہوجا کیں ۔ان بزرگ نے کہا: اچھا! میں تمہیں بتانے کی کوشش کروں گارتم ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہوجائے تو میرے دفن کے وقت میرے ساتھ ایک قلم اور کا غذر کھ دینا اور دفن کے پھھ دن بعدتم میری قبر پر آتا تو وہاں پہر سیار ایک پر چہ بڑا ہوا پایا۔اب پیشخس نے ایسا ہی وہاں پر تہمیں ایک پر چہ بڑا ہوا پایا۔اب پیشخس بڑی کیا اور چھ دن کے بعد جب وہ ان کی قبر پر پہنچا تو واقعۃ وہاں ایک پر چہ بڑا ہوا پایا۔اب پیشخس بڑی خوتی اور شوق سے آگے بڑھا کہ اس کے ذریعے جھے وہاں کے حالات معلوم ہوں گے کیکن جب اس نے پر چہا تھا کر دیکھا تو اس میں پر کھا ہوا پایا کہ یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں بتائے نے کہیں اور اس علم کے حالات کو فی انسان بھی دنیا کا کوئی کام کر ہی نہ سکے۔ای کے روایات میں آتا ہے کہیر میں جب اس عالم کے حالات کو ہ قالت کو ہ تا ہے کہیر میں جب آجا کیں وقت عالم برزخ کے مناظر سامنے آجا کیں تو تو بھی اور ایک کی افران لیتے ہیں لیکن انسان کو وہ آواز نہیں سائی دیتی عذاب ہوتا ہے تو بعض اوقات جانور بھی اس کی آواز من لیتے ہیں لیکن انسان کو وہ آواز نہیں سائی دیتی کیونکہ اگر انسان وہ آواز میں لیتو کھیں کر سامنے کے کہیں کر انسان وہ آواز میں لیتو کھی اس کی آواز میں کی تو تو کھی اس کی آواز میں کر سے کا میں کر انسان وہ آواز میں لیتو کھی اس کی آواز میں کر کے کا منہیں کر سے کا کے کیا کہیں کر سامنے کو کوئکہ اگر انسان وہ آواز میں لیتو کھر وہ دنیا کے کا منہیں کر سے کھی ا

# عالم برزخ میں تو گل کی اہمیت

بہرحال! جوصحابی خواب میں آئے انہوں نے انہیں وہاں کے حالات تو نہ بتائے البتہ ایک ایسا جملہ بتا گئے جو ہمارے اور آپ کے ممل سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میں یہاں آنے کے بعد جس چیز کوشدت سے محسوس کررہا ہوں وہ تو کل ہے۔ اگرتم نے اللہ پر بھروسہ کرلیا تو پھرخوشخبری سن لو کہاس کا انجام بہت بہتر ہےاس لئے کہاس جہان میں آنے کے بعد میں نے تو کل کےعلاوہ کسی اور صفت کونہیں دیکھا جوانسان کے درجات کو بلند کردے۔

# توكل كالمعنى

# توكل كالصحيح مفهوم

مثال کے طور پر کسی شخص کو بیاری لاحق ہوجاتی ہے۔ اب بیاری کاعلاج کرنا تو نبی کریم مُنگارِّ کُلُم مُنگارِّ کُلُم مُنگارِّ کُلُم مُنگارِ کُلُم مُنگارِ کُلُم مُنگارِ کُلُم مُنگارِ کُلُم کُلِم کُلُم کُل

میں ہوتا ہے مگر عمل کے وقت اس کا دھیان نہیں ہوتا۔اس لئے اگر عمل کے وقت دھیان ہوگا تب جاکر تو کل کا سیحے مفہوم حاصل ہوگا۔اوراللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہد ہ بھی کراتے رہتے ہیں کہ اسباب انسان کو دھو کہ دے جاتے ہیں۔مثلاً ایک مرتبہ ایک دواکس بیاری میں بڑی موثر ثابت ہوئی لیکن دوسری مرتبہ اسی مرض میں وہی دوا کھانے سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔

# دوابھی تا ثیر کی اجازت طلب کرتی ہے

ہمارے ایک ہزرگ ڈاکٹر صغیراحمہ ہاتمی صاحب تھے جو کہ حضرت والدصاحب قدس اللہ سری کے خاص معالی اور ہڑے تجربہ کار ڈاکٹر تھے۔ ایک دن میں نے آئہیں یہ کہتے ہوئے سا کہ میری ساری عمر کا تجربہ بہیے کہ دواجب مریض کے حلق میں جاتی ہوتو (اللہ تعالیٰ سے) پوچھتی ہے کہ کیاا اللہ کروں؟ فائدہ یا نقصان؟ پھر جو اشارہ وہاں سے ملتا ہے اس کے مطابق وہ دوا کام کرتی ہے۔ یہی بزرگ ہمیں ساتے تھے کہ کی وقت میں لا ہور کے گنگارام ہپتال کا انچارج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات کے وقت ہوجود عملے سے کہا کہ جو چھنم سید کا رات کے وقت ہوجود عملے سے کہا کہ جو چھنم سید کا وقت ہوجود عملے سے کہا کہ جو چھنم سید کا مریض ہوا کہ جو چھنم سید کی ایک انتقال ہوجائے تو اس کے ورثاء کواس کی اطلاع کر دینا۔ اور وہ جو بارہ غیر بیڈ کام بھان ہے۔ جب اس کا انتقال ہوجائے تو اس کے ورثاء کواس کی اطلاع کر دینا۔ اور وہ جو بارہ غیر بیڈ کام بھن ہے جہ اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چھنم ربیڈ والا مریض تو موت یاب ہوکرا ہے گا۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چھنم ربیڈ والام بیش تو صحت یاب ہوکرا ہے گا۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چھنم ربیڈ والامریض تو صحت یاب ہوکرا ہے گا۔ اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چھنم ربیڈ والامریض تو صحت یاب ہوکرا ہے گی کے اس کے بعد جب میں اگلے دن وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چون ہوا کہ دوا اس کے بیکے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتی ہے پھراپتا الر دکھاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دوا

## توكل اس چيز كا نامنہيں

بعض لوگ یہ جھتے ہیں کہ تو کل اس چیز کا نام ہے کہ انسان تدبیر کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے۔خوب بھے لیے کہ تو کل اس کا نام ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک سے ابندھ دیا کروں یا دریافت کیا کہ میں اپنی اُونٹیوں کو پر آن جا تا ہوں تو نماز کے وقت ان اُونٹیوں کو باندھ دیا کروں یا کھلا رہنے دیا کروں اور اللہ پر تو کل کرلوں؟ تو آنخضرت مُنٹیوں کے بہا اس کی پنڈلی کوری سے باندھو پھر تو کل کروی اسباب اختیار کرنے کے بعد تو کل کرو۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، رقم: ٢٤٤١

#### ہاری مثال

میرے والد ما جدفدس الله سره بطور تمثیل سنایا کرتے تھے کدایک دیہاتی ہندوتھا۔جس ز مانے میں ہندوستان کے اندرنئ نئ ریل چلی تو اس نے دیکھا کہ سارا کا سارا شہر خود بخو د بھا گا چلا جارہا ہے، اے براتعجب ہوا کہ یہ کیابات ہے؟ اس نے حرانی سے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کیسے خود بخو د چل رہی ہے۔توکس نے کہا کہ بھی ایر گاڑی خود سے نہیں چل رہی بلکہ در حقیقت گارڈ جب سبز حجصنڈی ہلاتا ہے تو اس وفت ریل چکتی ہے، اس لئے اصلی تو گاڑی چلانے والی سبز جھنڈی ہے۔اس نے بیس کرسبز جھنڈی کو برامعزز سمجھا اور جا کراس کی تعظیم کرنے لگا۔لوگوں نے اس سے یو چھا کہ یہ کیا کررہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیسبر جھنڈی بوی طاقتور ہے کہ اتنی بوی ریل کو چلارہی ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا: درحقیقت بیگارڈ کے ایک ہاتھ کا کمال ہے جس میں اس نے بیجھنڈی اُٹھائی ہوئی ہے۔اس لئے اصل وہ گارڈ ہے، سبز جھنڈی کچھ بھی نہیں۔ چنانچہاس نے گارڈ کے پاس جاکراس کی تعریف شروع کردی کہ آپ تو بہت طاقتور آ دمی ہیں کیونکہ آپ ہی کی بدولت یہ پوری گاڑی چلتی ہے۔اس نے کہا کہ میں تو ا تناطاقتور آ دی نہیں ہوں کہ اس گاڑی کو چلاسکوں ،اصل تو ڈرائیور ہے جوسب سے آ گے بیٹھا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے۔ پھر وہ مخف ڈرائیور کے پاس پہنچ کراس کو کہتا ہے تم تو بڑے طاقتور ہو کہ اتنی بڑی گاڑی چلارہے ہو۔اس نے کہا کہ بھی! میں تو کوئی طاقتور آدی نہیں بس یہ چند پرزے ہلاتا ہوں اس سے بیرگاڑی چکتی ہے اور بیر پرزے بھی خود کچھنہیں بلکہ اُن کے پیچھے بھاپ کی طاقت ہے جواسے چلاتی ہے۔اب بیدیہاتی بیچارہ اس مقام پر پہنچ کررک گیا کہاس کوکون چلاتا ہوگا؟ لیکن اگرغوروفکر کی نظر ہوتی توسمجھ لیتا کہ بھاپ میں بھی کوئی طاقت نہیں ،اس میں طاقت بیدا کرنے والی بھی کوئی اور ہستی ہے۔ ہارا حال بیہ ہے کہ اس دیہاتی کی طرح بھی سبز جھنڈی پر بھروسہ کرلیا بھی گارڈ پر بھی ڈرائیور پر اور بھی بھاپ پر،اوراس سے آ مے جوسب سے بڑی طاقت ہے اس کی طرف دھیان ہیں جاتا جس کی وجہ سے تو کل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو کل بیہ ہے کہ انسان ہر چیز میں بینظربیدر کھے کہ اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا،حقیقت میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہی اس کام کوکررہے ہیں۔

اوراس بات كااستحضاركرنے كيلئے شريعت نے كچھاحكام ديئے ہيں، مثلاً قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ وَلَا تَفُولَنَّ لِشَائِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾ (١) " كبھى بھى كى كام كے بارے ميں بينہ كہوكہ ميں بيكل كردوں كا بلكہ ساتھ بيكہو انشاء الله بيكام كروں گا''

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٣

انشاءاللہ کامعنی ہے ہے کہ اگر اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہوئی تو میں فلاں کام کروں گا۔ آج لوگوں نے انشاءاللہ کامعنی ہی بگاڑ کرر کھ دیا اور ہیں بچھ لیا کہ انشاء اللہ کہنے سے کچا ارادہ مراد ہوتا ہے۔ حالانکہ در حقیقت انشاءاللہ کامقصود ہیہ ہے کہ دل میں اس بات کا استحضار پیدا کیا جائے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کے تھم کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

#### حضرت تفانوي مشيه كاذكركرده ايك دلجيب لطيفه

حضرت تھانوی پر اللہ اللہ مارے ہو؟ کی وعظ میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب
راستے میں چلتے ہوئے اپنے کسی دوست سے ملے۔اس نے ان سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ تو
انہوں نے کہا کہ بکری خرید نے جارہا ہوں!اس نے کہا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتو انشاء اللہ کہ کہہ لیا کرو۔انہوں نے کہا: انشاء اللہ کا کیا مقصد؟ پسے میری جیب میں ہیں، بکری بازار میں ہے،
جاؤں گا اور بکری خرید کے آؤں گا۔اور سے کہہ کرچل دیئے۔اب جب آگے چلے تو راستے میں جیب
کٹ گی جس کی وجہ سے وہ بکری شرخ میں سکے۔ چنانچہ والسی کے اراد سے سے روانہ ہوئے تو راستے میں
وہی صاحب پھرمل گئے۔انہوں نے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ میں انشاء اللہ بکری خرید نے گیا تھا تو انشاء اللہ میں عربی جیب کٹ گئی اور انشاء اللہ میں بکری نہیں خرید کیا۔

غرضیکہ تو کل کی تعلیم در حقیقت اس لئے دی گئی ہے کہ انسان کو یہ استحضار رہے کہ میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرسکتا اور بیہ چیز انشاء اللہ کہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر انسان کی نظر اسباب سے ہٹ کر مسبب کی طرف چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا اپنا جائز ہ لے کر دیکھیں کہ بیاری ہوتی ہے تو سارا زور سبب یعنی دوا پر ہوتا ہے۔ لیکن اس دوا کے اندر تا ثیر پیدا کرنے والے کی بیاری ہوتی دوا کھا کیں تو بیزا کرنے والے کی طرف رجوع ہرایک کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب بھی دوا کھا کیں تو بیزیت کرلیا سیجئے کہ یا اللہ! بید عاتو کھار ہا ہوں آپ اس میں تا ثیر بھی ڈال دیجئے تو تو کل پڑھل ہوجائے گا۔ اس طرح تجارت وغیرہ کے اندر بھی بہی تھم ہے۔

### بعض بزرگوں کا طریقۂ تو کل

اس مقام پرتھوڑی تفصیل مزید عرض کردوں کہ جس کے بارے میں ذہنوں میں اکثر خلجان رہتا ہے۔ بعض ہزرگوں نے توکل کا پیطریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے معاش کا کوئی کام کیا ہی نہیں ،مثلاً اپنے گھریا جنگل میں بیٹھ گئے اور کوئی کام نہیں کیا جس ہے بھی فاقہ کی نوبت بھی آئی اور بھی اللہ نے عطا بھی فرمادیا اور خود حضورِ اقدس من اللہ خانے میں بعض صحابہ کرام دی گئے کا کھی بیرحال تھا۔ مثلاً عطا بھی فرمادیا اور خود حضورِ اقدس من اللہ خانے میں بعض صحابہ کرام دی گئے کا بھی بیرحال تھا۔ مثلاً

اصحابِ صفہ حضور مَن اللہ علم حاصل کرنے کی خاطر صفہ پر آ کر پڑ گئے تھے اور مقصد صرف قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم حاصل کرنا تھا۔ اب ظاہری طور پران کے معاش کی کوئی صورت نہ تھی اور وہ صفہ پراس ارادے سے آئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا تو کھالیں گے ورنہ صبر کرلیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم مُن اللہ کے پاس دو بھائی آیا کرتے تھے۔ ایک بھائی برسرِ روزگاراور ہمند اور محنت مزدری کے ذریعے کمانے والا تھا اور دوسرا بھائی اکثر حضور مُن اللہ کی خدمت میں بیٹھا احادیث سنتا رہتا تھا، تو اس برسرِ روزگار بھائی نے ایک مرتبہ حضور مُن اللہ کی خدمت میں بیٹھا رہتا احادیث سنتا رہتا تھا، تو اس برسرِ روزگار بھائی نے ایک مرتبہ حضور مُن اللہ کی سے اپن بیٹھا رہتا کھا دیش میں اس بیٹھا رہتا کے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ! میرا یہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا ، ہروقت آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو آخضرت مُن ایک نے وایا

((لَعَلَّكَ تُرُزَقُ بِهِ))

''اس پر اعتراض نه کرو کیا خبر که الله تعالی تمهیں اس کی وجہ ہے رزق عطا فر مار ہے ہوں''(۱)

یعنی حضور مُلَّاقِیْم نے اس تو کل پر نگیر نہیں فر مائی اوراسی طرح بیسلسلہ اولیاء کرام اورصوفیاء عظام تک منتقل ہوتا رہا۔ چنا نچہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مُولِقَدِ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کئی وقت کا فاقہ ہو گیا۔ ایک آ دمی نے آگر کھانے کے بارے میں عرض کیا تو فر مایا کہ ہاں! دیکیں چڑھ رہی ہیں، یعنی یہاں فاقے کرلواور جنت میں مزے کے لوراس لئے بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کسبِ معاش کے لئے تد ابیر اختیار کرنے کے بعد تو کل کا تھم ہے اور دوسری طرف بعض بزرگوں کا بیمعمول ہے۔

## اسباب کی تین قشمیں

تو خوب یا در کھئے! کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ہر کام سبب سے وابستہ کررکھا ہے کیکن اسباب کی تین قشمیں ہوتی ہیں:

## ایسے اسباب ترک کرنا حرام

(۱) وہ اسباب کہ جن سے عادۃ تتیجہ مرتب ہوجاتا ہے، مثلاً انسان کو بھوک لگے تو کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے اور کھانا ایسا سبب ہے کہ جس پر نتیج کا مرتب ہوجانا تقریباً بقینی ہے۔ چنانچہ آج تک سوائے کسی غیر معمولی شخص کے کسی کے بارے میں پنہیں سنا گیا کہ اس نے

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٢٦٧

کھانا کھایالیکن اس کی بھوک نہ مٹی ،ایسے اسباب کوترک کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے سامنے کھانا موجود ہواوروہ کیے کہ میں اللہ پرتو کل کرتا ہوں کہ وہ میری بھوک مٹادے گااور اس کھانے کونہیں کھاتا تو یا در کھیں کہا گروہ شخص اس حالت میں مرگیا تو وہ حرام موت مرے گا، کیونکہ سبب یعنی کھانا کھانے کواختیار کرنا فرض اور واجب ہے۔ نیز ہز رگانی دین میں سے کسی ایک سے بھی اس سبب کوترک کرنا منقول نہیں۔

#### ایسےاسباب کوترک کرنا نا جائز

اسباب کی دوسری قسم دہ اسباب ہیں جن پر بھی تو بتیجہ مرتب ہوجا تا ہے اور بھی نہیں، جیسے دوا
کی مثال ہے کہ دہ بھی فائدہ دیتی ہے اور بھی نہیں، ان کو' نظنی اسباب' کہا جا تا ہے اور ان کا
حکم ہے ہے کہ ہم جیسے کم دور لوگوں کے لئے ایسے اسباب کو بھی ترک کرنا جا تر نہیں، ان اسباب
کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی
ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فر مایا ہے ان کے لئے اسباب کو ترک کرنا بھی جائز ہے
بشرطیکہ اللہ تعالی سے کسی حال بھی بھی ہی ہی وہ دو۔ اللہ تعالی پر قوی ایمان رکھنے والے لوگ
بعض اوقات اس قسم کے اسباب ترک کرد ہے ہیں کہ اگر کھانا وغیرہ موجود ہے تو اس کو ترک
نہ کیا لیکن روزگار کے حصول کے معالم میں تو کل کیا۔ چنا نچے خود حضور من الفیخ نے ، بعض
ضحابہ فیا ہی نہ اور بہت سے بزرگان دین نے بھی ایسا کیا۔ اگر کسی میں قوت برداشت ہوتو
ایسا کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ ہم جیسے کمزوروں کے لئے نہیں کیونگہ ہم میں قوت نہیں ۔ اگرکوئی
نقل بھی اُتارنا چا ہے تو مارا جائے گا۔ لہذا اس میں نقل بھی کرنی مناسب نہیں ہے۔

# توكل يرايك واقعه

کیم الامت حفرت تھانویؒ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے یہ بات می کہ اللہ کے بعض قوی بندے اللہ پرتوکل کرکے بیٹے جاتے ہیں اوراس کے نتیج میں اللہ تعالی ان کونواز تے ضرور ہیں۔ اگر چہ کچھ دیر سویر ہوجائے لیکن پھر بھی وہ فراخی سے زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ ان صاحب نے بھی یہ کام کرنے کا ارادہ کیا اور جنگل میں جا کر بیٹے گئے۔ اب ایک دن، دودن جتی کہ تین دن گزر گئے اور فاقے پر فاقے ہورہ ہیں اور کوئی بھی نہیں آر ہا، تو طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونے لگے، لیکن جب تیسرا دن گزرگیا تو دیکھا کہ ایک صاحب خوان لیے چلے آرہے ہیں۔ ان کی جان میں جان آئی کہ اب کام بن گیا، لیکن اس شخص نے دہاں پہنچ کر یہ کیا کہ بیٹے پھیر کر بیٹے کر خود کھانے لگا، اب

یہ تو سمجھے تھے کہ میرے لئے آرہا ہے اور اس نے خود کھانا شروع کردیا تو تھوڑی دیر تک تو وہ دیکھتے رہے لیکن پھر رہانہ گیا اور پیٹے پھیر کر کھنکھارنا شروع کیا تا کہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاسکیں۔ چنانچہ اس نے مڑکر جب انہیں دیکھا تو کہا: آیئے آپ بھی شریک ہوجائے ، لہذا یہ بھی کھانے میں شریک ہوجائے ، لہذا یہ بھی کھانے میں شریک ہوجائے ، لہذا یہ بھی کھانے میں شریک ہوگئے۔ بعد میں ان صاحب کی کسی سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ ساتھ کہ تو اس سے کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ ساتھ کہ تو کہ تو ہا تا ہے کہ تو کا میں اللہ تعالی کہیں نہ کہیں سے انتظام کر ہی دیتے ہیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسا ہوتو جاتا ہے لیکن پچھ کھنکھارنا پڑتا ہے۔ حضرت تعانوی فرماتے ہیں کہ ایسے تو کل سے تو ہزار درجہ بہتر ہے کہ انسان محت مزدوری کرکے کما کر کھائے اور جس تو کل میں کھنکھارنا پڑے اس تو کل سے اللہ کی پناہ!

لہذا ہم جیسے کمزورلوگوں کے لئے بیر راستہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے راستہ یہی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں ،کیکن اس پر مکمل بھروسہ ہونے کے بجائے اللّٰہ کی ذات پر ہو۔ جن کو نبی کریم مَلَّاتُلُمْ نے ایک حدیث میں یول تعبیر فرمایا:

((اَجُمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَتَوَکَّلُوا عَلَيْهِ)) " "اعتدال کے ساتھ کی چیز کی جنجو کرواوراللہ پر بھروسہ کرو"(ا)

## ایسے اسباب توکل کے منافی ہیں

(۳) اسباب کی تیسری قتم وہمی قتم کے اسباب ہیں، یعنی انسان اس چکر میں پڑا رہے کہ فلال زمین خریدوں گا، دمین خریدوں گا اور پھراس سے فلاں چیز خریدوں گا، لیمن خریدوں گا اور پھراس سے فلاں چیز خریدوں گا، لیمن ہروقت خیالی منصوبے بنا تا رہے تو بیتو کل کے منافی ہے۔ لہذا جا ہے کہ کسی چیز کی جتجو میں اعتدال ہولیکن اس قدرانہاک نہ ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ بیہ ہے کہ اسباب کو ضرورا ختیار کریں لیکن ایک تو اس میں انہاک نہ ہو، دوسرے بیہ کہ مجروسہ اللہ تعالیٰ پر ہواورای سے انسان مائگے۔جس کا راستہ بیہ ہے کہ جب کوئی تدبیر کرنی ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ! میں بیہ تدبیر تو کررہا ہوں لیکن اس تدبیر کا جتیجہ نکالنا آپ کے قبضہ کہ قدرت میں ہے۔اے اللہ! اس کو کامیاب کرد بیجئے۔اس کو نبی کریم مُنافِیْلُم نے اس مختصر سے جملے میں بیان فرمایا:

 <sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، رقم: ٢١٣٥، مؤطا مالك،
 كتاب الجامع، باب أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء .....الخ، كنز العمال، رقم: ٢٩١٥

((اللهُمَّ هذَا الجُهدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ)) (١)

''اےاللہ! بیمیری کوشش ہے کیکن بھروسہ آپ ہی پر ہے''

تدبیر خواہ کسی بھی صورت میں ہو، جاہے وہ تُدبیر ملازمت کی صورت میں ہویا تجارت کی، حصولِ علم کی یا علاجِ مرض کی بہرصورت اس دعا کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلیا کرو۔ انشاءاللہ تو کل کی دولت حاصل ہوجائے گی۔

#### رجوع إلى الله كى عادت اپناؤ

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب و اسلام فرماتے سے کہ تم کہاں وہ مجاہدے کرو گے جو پہلے بزرگوں نے کے ،اس لئے تہ ہیں چھوٹے چھوٹے چکے بتادیتا ہوں کہ اگران پڑمل کرلو گے تو انشاء اللہ محروم نہیں رہو گے ۔وہ چکے بہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالو۔ یہاں تک کہ اگر گھر سے کسی مقصد کے لئے نکلے ہواور وہاں سواری کے ذریعے جانا ہے تو اس کو اختیار کرولیکن دل میں یہ خیال لاؤ کہ اے اللہ! یہ سواری تو آپ نے مجھے دے دی اب اس کو منزل مقصود تک آپ بہنچاد بجئے ۔اور ساتھ ساتھ نبی کریم منافق سے یہ منقول دعا بھی پڑھ لیا کرو:

ا۔ ﴿ اُسُبُحَانَ الَّذِیُ سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا کُتَّالَهُ مُقُرِنِیُنَ ﴾ (۲) ''پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس سواری کو سخر فر مادیا حالا نکہ ہم اس کو قابومیں کرنے والے نہ تھے''

یغنی اسباب کواختیار کرنا تو ہے لیکن نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٣٤١

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ١٤،١٣)

 <sup>(</sup>٣) صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره، رقم: ٢٣٩٢، سنن الترمذی، کتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما یقول إذا خرج مسافرا، (باتی عاشیه گلصفی بر)

#### تو کل ایسے اختیار کرتے ہیں

غرض توکل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام والنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد میں نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی، بعنی اس کی وجہ سے جو در جات بلند ہوتے ہیں وہ کسی اور عمل کی بدولت نہیں ہوتے ۔ لہذا اس کو حاصل کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے جس کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ ہمارے حضرت تھا نوی مجھے تھے میں کے گئے میں موتا کہ جب کوئی شخص سوال کرنے کے لئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہوتو میں فورا دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یا اللہ! نا معلوم یہ کیا سوال کر بیٹھے، اس سوال کا سیح جواب میں دال دے' اس کوتو کل کہا جاتا ہے۔

نبی اکرم سروردوعالم مرافظ نے ایک حدیث میں فرمایا کداگرتم میں سے کی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو! (۱) اسلئے کہ موچی اور پیسے سب اس کے تالع فرمان ہیں۔ جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا آپ کے جوتے کا تسمہ بھی نہیں گئے گا۔ اور اس کا انداز ممل کے وقت ہوگا کہ یہ کسی عجیب دولت ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ با تیس تم کو ایک لمحے میں بتادیتا ہوں اسلئے اس کی قدر نہیں ہوتی ، جب اس کی مشق کرو گے تب اس دولت کے بارے میں پہتہ لگے گا۔ تو کل کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ جودل میں خیر کا کام آئے اس کو اللہ سے ضرور مانگولیکن کو کے اللہ کا خرف اللہ کے فیصلہ پر راضی بھی رہو۔ اس کو ' رضا بالقصناء'' کہا جاتا ہے۔ لہذا جب اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہوجائے تو اس پر بہت زیادہ واویلا کرنے اور شور مجانے کی کوئی ضرورت نہیں ، ہاں اگر طبعی طور پر فیصلہ دوسرا ہوجائے کی وجہ سے کچھرنج و ملال ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ساتھ ساتھ قرآن تکیم کی بیآیت پڑھتے رہا کریں: ﴿ أُفَوِّ شُ أَمْرِیُ إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ''میں اپنا معاملہ اللّٰہ کے سپر دکرتا ہوں۔وہ اپنے بندوں کوخوب دیکھنے والا ہے''(۱) اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

(بقيم على المستعادة من السائى، كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من الحور بعد الكور، رقم: ٥٤٠٣، سنن أبى داؤد، كتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل إذا سافر، رقم: ٢٢٣١، سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا سافر، رقم: ٣٨٧٨

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب يسأل الحاجة مهما صغرت، رقم: ٣٥٣٦

<sup>(</sup>٢) المؤمن: ٤٤

# اللہ کے لئے جینا مرنا ث

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أما بعد!

عرصة طویل کے بعد آپ حضرات سے ملا قات کا موقع مل رہا ہے اور شاید اس سے قبل اتنا لمبا عرصہ نہ ہوا ہو۔ مختلف سفر اور مختلف اعذار کی وجہ سے حاضری نہ ہوسکی ، لیکن الحمد للد مؤمن کا کسی بھی حال میں گھاٹا نہیں بشر طیکہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ایمان کامل عطا فر مادیں اور ضیح فکر وعمل عطا فر ما کیں۔ انسان جس حال میں ہواگر اس حال کے مناسب انسان کام کرتا رہے تو بیسب دین کا حصہ ہے۔ ایس جو ہم قربانی کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ کا اللہ مُن اللہ کا اللہ میں جائے۔

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ ﴾

''بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میراً مرنا الله رب العالمین کیلئے ہے''(۱)

سیابک عجیب وغریب آیت ہے اور الله تبارک وتعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم سُلطُون کو یہ
علم دیا ہے، آپ فرماد بچئے کہ میری نماز اور میری قربانی ، میرا جینا اور میرا مرنا الله رب العالمین کے
لئے ہے۔ چنانچے حضورِ اقدس سُلطُون نے قربانی کے وقت ان الفاظ کی ادائیگی کوسنت بنادیا۔

#### اخلاص کی برکت

دراصل اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مؤمن کا ہر لمحہ خواہ وہ کسی بھی حال میں ہواللہ کے لئے ہونا چاہئے۔ جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں تو یہ آیت واضح ہی ہے کہ ہر عبادت اللہ کے لئے ہونی چاہئے۔ اور یہی معنی اخلاص کے بھی ہیں کہ انسان کی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ عبادت اللہ کے لئے ہونی چاہئے۔ اور یہی معنی اخلاص کے بھی ہیں کہ انسان کی عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا ہوجو ہر عبادت کی روح ہے۔ چنانچہ اگر کسی مختصر سی عبادت میں بھی اخلاص ہوتو اللہ تعالیٰ

۱۲۲ اصلاحی مواعظ (۳/۱۱۱ تا ۱۲۹)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٣

کے یہاں بہت زیادہ اجروثواب کا موجب ہےاوراگر بڑی سے بڑی عبادت میں اخلاص نہ ہوتو اس کی کوئی قند رو قیمت نہیں۔

#### اخلاص کی اہمیت پرایک واقعہ

قربانی کامعنی عربی زبان میں یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور قرب حاصل ہوتا ہے اخلاص سے ۔ پس اگر کوئی آ دمی چھوٹی سی بھی قربانی کرد ہے کین اس میں اخلاص شامل ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے اور اگر بڑے سے بڑے جانور کی قربانی کی کین اس میں اخلاص شامل نہ تھا تو اس قربانی کی کوئی قدرو قیمت نہیں ۔ سب سے پہلے حضرت آ دم علیاتا کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی جن میں سے ایک کانام ہائیل تھا اور دوسرے کا قائیل ۔ قائیل نے ایک موٹے تازے دنے کی قربانی پیش کی جن میں سے ایک کوئی دنبہ وغیرہ میسر نہیں آیا تو اس زمانے میں اس بات کی بھی اجازت تھی کہ اگر نفلی قربائی ہواور گوئی جانور میسر نہ ہوتو گندم کے خوشے قربانی کے طور پر دے دیئے جائیں۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جوقر بانی اللہ تعالی قبول فرما لیتے تھے اس کے لئے آسان سے آگ اُئر تی مقی اور اس کو جلاد یہ تو ہائیل اور اس کی جانبی قربانی قربانی میں ہے ۔ تو ہائیل اور قاسل کی قربانی قبول نہیں ہے ۔ تو ہائیل اور قاسل کی قربانی میں سے ہائیل کی قربانی کو آگر گئے جلادیا اور دنبہ یونہی پڑارہ گیا۔ چنا نچیقر آن کیلم میں ارشاد ہے:

﴿ وَرَّبَانًا فَرُبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنُ أَحَدِهِ مَا وَلَهُ يُتَفَبَّلُ مِنَ الْأَحَرِ ﴾ (١) '' ہابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگئ اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی''

اب قابیل کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے ہابیل سے کہا کہ میں تخفیے مار ڈالوں گا۔قصہ تو طویل ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں قابیل کی قربانی زیادہ فیمتی ہے اور ہابیل کی قربانی معمولی ہے لیکن اس کے باوجود ہابیل کی معمولی قربانی قبول ہوگئی۔معلوم یہ ہوا کہ اخلاص بہت اہم چیز ہے۔

## زندگی کا ہر کام اللہ کے لئے ہو

یادر کھئے! کہ عبادات میں تو اخلاص ضروری ہے جیسا کہ قر آن تھیم نے فرمایا "إِنَّ صَلَاتِیُ وَنُسُکِیُ" لیکن آگے جو عجیب بات ارشاد فرمائی وہ بہہے: ﴿ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَّمِينَ ﴾ " " ميراجينا مرنا بھی اللہ کے لئے ہے"

یعنی عبادات کے علاوہ تمام کام جوزندگی ہے متعلق ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے لئے ہوں۔ چنا نچہ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کمانا، ہنسنا اور بولنا سب اللہ کے لئے ہونا چاہئے۔اگر چہ بظاہر بیہ تمام کام اپنے نفس کے لئے نظر آرہے ہیں لیکن اگر انسان چاہے توضیح نیت کر کے اس کام کواللہ تعالیٰ کے لئے ہوجا تا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور پھر اس کے لئے ہوجا تا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے اور پھر اس پراجرواثو اب مرتب ہوتا ہے۔

#### نفس كاحق

مثلاً انسان بھوک کے تقاضے کی وجہ سے پچھ کھانا چا ہتا ہے، اب بظاہرتو وہ کھانا ہی ہے اورنفس کے تقاضے کاعمل ہے۔ اب اس وقت ایک لمحے کے لئے رک کریہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میر نے فس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے جیسا کہ حضور میں پڑنے نے ارشاد فر مایا:

نفس کاحق میہ ہے کہ اسے مناسب غذا فراہم کی جائے کیونکہ یفس میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ بھی دینے والے کی عطا ہے جومیرے پاس امانت ہے اور اس کوغذا اس نیت سے فراہم کی جائے تاکہ اس میں اللہ کی بندگی کی طاقت پیدا ہوجائے۔ چنا نچہ اگر کسی شخص کو بھوک گئی ہواور کھانا بھی موجود ہولیکن وہ اس کو نہ کھائے اور مسلسل بھو کار ہے اور اس بھوک کے عالم میں بھوک کی وجہ سے وہ مرجائے ، یا در کھئے! وہ حرام موت مرا۔

## بیجان الله کی امانت ہے

اس سے بھوک ہڑتال کا حکم بھی معلوم ہوگیا کہ بہت سے لوگ نہ کھانے کا ارادہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جان کواپنی ملکیت میں سمجھ رکھا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جو جا ہتے ہیں کرگزرتے ہیں۔اورلوگوں میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ اگر بھوک ہڑتال کے دوران کوئی ہخص مرجائے تو وہ''شہیدِ اعظم'' کہلاتا ہے کہ اس نے اپنے حقوق کے لئے لڑتے ہوے جان دے دی اور یہ معلوم

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب منه، رقم: ۲۳۳۷، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، ١١٦٢، مسند أحمد، رقم: ٢٥١٠٤

نہیں ہوتا کہ وہ حرام موت مراہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بیرتھا کہ ہم نے بینس جوتہ ہیں امانت کے طور پر دیا ہے تم پر اس کے کچھے حقوق ہیں۔ارشا دربانی ہے:

> ﴿ يَأْتُهُمَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ ''اےرسولو! یاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کا م کرو''(۱)

یفش ہم نے شہیں اس لئے دیا ہے کہ تم اسے ایچھ سے اچھا کھلاؤ اور ساتھ ساتھ ایچھ سے اچھا کھلاؤ اور ساتھ ساتھ ایچھ سے اچھا عمل بھی کرو۔ بیفس تمہیں اس لئے نہیں دیا کہ تم اسے بھو کا ماردو لہذا بیقسور کہ بیفس میری ملکیت ہے غلط ہے۔ جب بھو کا رہنے سے بچنا ضروری ہوا اور بھو کا رہنا بلاوجہ حرام ہوا تو مطلب یہ ہوگیا کہ کھانا واجب ہے۔ لہذا کھانا کھاتے وقت یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فریضے کی وجہ سے میں کھار ہا ہوں تو بیغل اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگا اور اس پر اجرو تو اب ہوگا۔ نیز یہ بھی نیت کرلو کہ جناب رسول اللہ تاہیٰ بھی کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ معترضین نے اعتراض کردیا کہ کیسا پیغمبر ہے کہ ماری طرح بازاروں میں چلنا پھرتا ہے؟ کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ آسان ماری طرح کھانا کھاتا ہے اور ماری طرح بازاروں میں چلنا پھرتا ہے؟ کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ آسان سے کوئی فرشتہ پینمبیں ہوگی ۔ حالانکہ پینمبرانسانوں میں اسی لئے بھیجا جاتا ہے تا کہ لوگوں کو یہ علوم ہو کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ تہمہیں میں سے ایک فرد ہو ایشات ہیں اور اس کیا ظ سے یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور جیسی خواہشات ہیں اور اس کیا ظ سے یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ الہذا اس اعتبار سے کھانا کھانا رسول اللہ مُن اللہ کیا تھی کھاتا

## بسم الله پڑھنے کی وجہ

پھر کھانا کھاتے وفت ابتداء میں بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ یہ بسم اللہ کا جو گھم ہے اس لئے نہیں کہ بسم اللہ کوئی منتر ہے بلکہ اس طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ میں جو کھانا کھار ہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لئے کھار ہا ہوں۔ یہ کھانا اس کی عطا ہے، اس کا تھم ہے اور اس کے نبی مُؤَاثِمُ کی سنت ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر اوا کرو۔

((اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا))(٢) توبيكانا الله كے لئے ہوجائے گا۔اى طرح نيندآنے كے وقت سونے كاعمل بظاہرتو نفس كا

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٥

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، رقم: ٣٣٧٩، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، رقم: ٣٢٧٤، مسند أحمد، رقم: ١٠٨٤٦

تقاضا بيكن اكريينيت كرلى جائ كه جناب رسول الله مَنْ اللهُ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ فِي مايا:

((إِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيُكَ حَقًّا))(١) "تمهاري آنكه كا بھي تم يرفق ہے"

تو بیسونا بھی اللہ کے لئے ہوجائے گا۔ یہ جوسرکاری مثین اللہ تعالیٰ نے تہہیں دی ہے یہ پیدائش سے لے کرمرتے دم تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اس کونہ کی سروس کی ضرورت ہے اور نہ تیل ڈالنے کی۔ لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ اس کوتھوڑا آرام بھی دو۔ اسی طرح مزدوری کے ذریعے بظاہر تو مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے کیکن نیت یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور بیوی بچوں کے جوحقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی کے لئے کسب معاش بھی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ سُڑھی نے فرمایا کہ دوسرے فرائض کے بعدسب سے بڑا فریفہ حلال روزی کمانا ہے۔ (۲)

تو اس نیت سے مزدوری اور تجارت وغیرہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔غرض یہ کہ صبح سے لے کرشام تک زندگی میں کوئی کام ایسانہیں ہے جس کوئیج نیت کر کے اللہ کے لئے نہ بنایا جا سکے۔

#### موت الله کے لئے کیسے ہو؟

اور شانِ کریم کی آیت میں لفظ "وَمَمَاتِی " یعنی میری موت بھی اللہ کے لئے کا مطلب ہے ہے کہ یا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا جان دیدے یا پھراگر جہاد کا موقع نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک وتعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ میرے تن میں بہتر مجھیں گے مجھے موت عطافر مادیں گے۔

گے۔

اگرچ موت كى تمناكرنے سے منع كيا گيا ہے كيكن اسكى جگدرسول الله سُلُا اُلَّا كَ بيدعا تلقين فرمادى ((اَللَّهُ مَّ أَحْيِنِى مَا عَلِمُتَ الْحَيْوةَ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِى إِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى لِي وَتَوَفَّنِى إِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى )(٣)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم، رقم: ۱۸۳۹، سنن النسائی،
 کتاب الصیام، باب صوم یوم وإفطار یوم، رقم: ۲۳۵۰

 <sup>(</sup>٢) ((طَلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيُضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيُضَةِ)) كنزالعمال، وقم: ٢٣١٩ (١٦/٤)، كشف الخفاء، رقم: ١٦٧١ (٢٤/٢)، ١٦٧١ (٢٤/٢)، الجامع الكبير للسيوطى، وقم: ٣٥ (٢٤/٢)، الجامع الكبير للسيوطى، رقم: ٣٥ (٢٤/١)، الجامع الأحاديث، رقم: ١٣٩٣١ (١٢٨/١٤)، مشكوة المصابيح، رقم: ٢٧٨١ (٢٧٨١)، مشكوة المصابيح، رقم: ٢٧٨١)

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر، رقم: ١٢٨٨، مسند أحمد، رقم: ١٧٦٠٥

''اےاللہ! جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے تب تک تو مجھے زندہ رکھاور جب میرے حق میں موت بہتر ہوجائے تو تو مجھے موت دیدے' پس جب انسان نے اپنی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی تو جینا بھی اللہ کے لئے ہوا اور مرنا بھی اللہ کے لئے ہوا۔

### مؤمن كاكسى حال ميں گھا ٹانہيں

ایک مرتبہ اس چیز کا ارادہ کر کے مثل کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہرکام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو۔ اگر میکام کرلیا تو اس سے ہر جائز کام ثواب بن جاتا ہے کیونکہ مؤمن کا کسی حال میں گھاٹانہیں۔ اگر اس کوکوئی خوشی ملتی ہے وہ اس پر اللہ کاشکر ادا کرتا ہے تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اگر اس کوغم لاحق ہوجائے ، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ''إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ '' پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت پر سرات کی خم کردیتا ہے تو پھر اس کی طرف قرآن تھیم کا بیار شاد متوجہ ہوتا ہے: اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت پر سرات کی خم کردیتا ہے تو پھر اس کی طرف قرآن تھیم کا بیار شاد متوجہ ہوتا ہے:

''صَبر كرنے والوں كوان كا اجركي حساب ديا جائے گا''

گویا جب اللہ کی خاطر کسی بھی چیز پر صبر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ بے بہا ثواب عطا ماتے ہیں۔

# سنت برعمل كرنے والا قريب ہے

میں نے شایداس سے قبل بیہ واقعہ سنایا ہو کہ حضرت معاذبن جبل بڑھٹڑا کیکے مشہوراور بڑے لاڈ لے صحابی تھے۔ان سے حضورِاقدس مُناھِیْمُ اپنی دِ لی با تنبی بھی کہہ دیا کرے تھے اور بھی بھی ڈانٹ بھی دیتے تھے۔

تقریباً ۹ ہجری کا واقعہ ہے کہ دینی مصلحت کا تقاضا بیہ ہوا کہ ان کو یمن بھیج دیا جائے کیونکہ یمن فتح ہو چکا تھا اور وہاں کسی ایسے حاکم کی ضرورت تھی جو حکومت بھی کرے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا فریفہ بھی انجام دے۔حضورِ اقدس مُلَّاثِیْم کی نگاہِ انتخاب حضرت معاذبن جبل جائے ہی پڑی۔ چنانچہ حضور مُلَّاثِیْم نے ان سے فر مایا کہتم بمن چلے جاؤ اور ان کو مدینہ منورہ سے اس شان کے ساتھ رخصت کیا کہ حضرت معاذبن جبل جائے ہوڑے پر سوار تھے اور حضور مُلَّاثِیْم بیدل ان کے گھوڑے کی باگ تھا ہے انہیں کافی دور تک رخصت کرنے کے لئے جارہے تھے۔اس وقت حضور مُلَّاثِیْم کو بذر ایعہ و کی بید

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٠

#### ايك عجيب واقعس

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ جب آنحضور مُلَّافِیْنَ کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے تھے تو عام طور سے روضۂ اقدس کی جالی کے سامنے پھے دور جوایک ستون ہاس کے پاس جاکر کھڑے ہوجاتے تھے، جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ایک دن فرمانے گئے کہ ایک مرتبہ مجھے بیے خیال ہوا کہ پینے تہمارے دل کی کیا قساوت ہے کہ سب لوگ تو جالی کے قریب جاکر بیٹے جا تے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں اور تم آگے نہیں بڑھ پاتے ، پیچھے ہی رہتے ہو، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے روضۂ اقدس میں سے آواز آر ہی ہو کہ جو شخص ہاری سنت پر عمل پیرا ہم وہ ہم سے قریب ہے خواہ ظاہری نظر میں ہم سے کتنے ہی فاصلے پر ہو، اور جو شخص ہاری سنت پر عمل پیرانہیں وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ ہمارے روضے کی حالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔

حاصل کلام ہے کہ ایک مؤمن کا مقصد آنخضرت مَنَّ اللہ کی سنتوں پڑمل کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کی رضامندی ہے۔

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

#### محبت کا اصل تقاضا بیہ ہے

صحابہ کرام ﷺ کو دیکھ کیجئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ، نبی کریم مَثَاثِیمُ کی

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۱/۱ ۳۳۱)

صحبت سے فیض یاب ہوئے کیکن موت کے وقت رہے کیفیت ہے کہ کوئی تو قسطنطنیہ کی دیوار کے پنچ فوت ہور ہا ہے اور کوئی سندھ میں آگر شہید ہور ہا ہے۔ حالا نکہ بظاہر محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں آپ سُلُولُمُ اِن اِنسان وہاں سے ملے ہی نہ لیکن وہ محبت کے اصل تقاضے کو جانتے تھے کہ محبت کا اصل تقاضا پنہیں ہے کہ محبوب سے چٹے رہو بلکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی رضا کے مطابق کام کرو۔

عشق سلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں لہزااگرایک مؤمن اللہ تعالیٰ کے احکام اوررسول اللہ مُؤاثِثِم کی سنت برعمل پیرا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول مُؤاثِثِم کے قریب ہے خواہ وہ بظاہر کتنا ہی دور ہو۔

# الله تعالی بھی آس طرح بھی نواز دیتے ہیں

حضرت مولانا حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کی قدس اللہ سر و کا ایک واقعہ میں نے اپ والد ماجداوراپ شخ حضرت عارفی قدس اللہ امرارہ اسے سنا ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کو تو باربار حاضری ہورہی ہے اور جھے چونکہ وسائل میسر نہیں اس لئے حاضری کی تو فیق نہیں ملتی ۔ تو حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سر و نے فر مایا: یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی صرف مکہ اور مدینہ میں ہیں یا یہاں حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سر و نے فر مایا: یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی صرف مکہ اور مدینہ میں ہیں یا یہاں بھی ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہیں اور تم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ پائے تو کیا اللہ مہیں صرف اس وجہ سے محروم کردیں گے کہ تمہارے پاس پینے نہیں سے؟ تم اللہ کے ساتھ ایس برگمانی مہیں صرف اس وجہ سے محروم کردیں گے کہ تمہارے پاس پینے نہیں سے؟ تم اللہ کے ساتھ ایس برگمانی مہیا ہوں گے تو انشاء اللہ وہاں حاضری کرتے ہو؟ یا درکھو! اگر تمہاری نیت ہے ہو کہ جب بھی وسائل مہیا ہوں گے تو انشاء اللہ وہاں حاضری دوں گا تو اللہ تعالی تمہیں اس میں سے بھی حصہ عطافر ما تیں گے اور تمہیں محروم نہیں فرما تیں گے ۔ ان کی شان تو ہہ ہے کہ بھی تو نیکی پر نواز دیتے ہیں اور بھی نیکی کی صریت پر انعام عطافر ما دیتے ہیں ۔ شان تو ہہ ہے کہ بھی تو نیکی پر نواز دیتے ہیں اور بھی نیکی کی صریت پر انعام عطافر مادیتے ہیں ۔

# نیکی کی حسرت برلومار کا درجه بروه گیا

حضرت عبداللہ بن مبارک پھٹنے کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کا معاملہ فر مایا کیکن وہ درجہ مجھے نصیب نہ ہوا جو میرے پڑوس میں رہنے والے لو ہار کو ملاء کیونکہ اگر چہ وہ لو ہار تھالیکن جو نہی اس کے کان میں «حی علی الصلوۃ" کی آواز پڑتی تو اگر اس نے ہتھوڑ اسر پر بلند کررکھا ہوتا تو بجائے اس

کے کہ وہ لو ہے پر دے مارتا ، وہ ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھااور نماز کے لئے چلا جاتا تھااورا پنی ہیوی ہے ہیہا کرتا تھا کہ ہم تو دن رات دنیا داری کے کام میں مشغول رہتے ہیں اس لئے ہمیں موقع نہیں ملتا کہ جس طرح بیالتٰد کے بندے ساری رات کھڑے ہوکر نماز پڑھتے رہتے ہیں اسی طرح ہم بھی پڑھتے۔ اگر ہمیں بھی فراغت ہوتی تو ہم بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح رات کے وفت عبادت کرلیا کرتے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم نے تجھے تیری اسی حسرت پر نواز دیا اور تجھے وہ درجہ دیا جوعبداللہ بن مبارک پھھائے کہ کہ کہ کہا ہے۔ کو بھی نہ دیا۔

### ایک بزرگ اورایک عورت کی خواہش

حضرت عليم الامت قدس اللدسره نے اپنے ایک وعظ میں ارشادفر مایا کہ ایک بزرگ کواللہ تعالی نے دنیا ہی میں بڑے خزائن سے نواز انھااوراس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے بزرگ بھی سمجھے جاتے تھے۔ آخری عمر میں انہوں نے سوچا کہ مدینہ منورہ چلا جاؤں تا کہ وہیں پرموت آئے اور جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو۔ چنانچیدو ہ بزرگ و ہاں جا کرمقیم ہو گئے۔ پھران کا انتقال ہو گیا اورانہیں جنت البقیع میں دفن کردیا گیااور بظاہران کی آرز و پوری ہوگئی لیکن کچھ دنوں کے بعداس بزرگ کے مدفن کو کھودنے کی ضرورت کی وجہ سے پیش آگئ، چنانچہ جب اسے کھود کر دیکھا تو وہ ہزرگ وہاں سے غائب تھے اور ان کی جگہ ایک یورپین عورت پڑی ہوئی تھی۔لوگ بڑے جیران و پریشان ہوئے اور بی خبرین کر بہت بڑا مجمع اے دیکھنے کے لئے آگیا۔اس مجمع میں شامل لوگوں نے دیکھا تو اس میں ایک شخص کچھ عرصہ فرانس میں رہ کرآیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں اسعوت کو پہچا نتا ہوں۔ بیتو پیرس میں تھی اورمسلمان ہوگئی تھی۔لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس جگہان بزرگ کو دفن کیا تھا، بیعورت یہاں کیسے آگئی؟ پھراس قصے کی تحقیق کی گئی۔ چنانچہ لوگوں نے ان کی بیوی ہے اس بارے میں پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے جس كى وجه سے الله تعالى نے انہيں يہاں دفن ہونے كى فضيلت سے محروم ركھا؟ تو انہوں نے كہا: و يسے تووہ بزرگ آ دمی تھے، البتدان میں ایک بیہ بات تھی کہ بھی بھی کہا کرتے تھے کہ اسلام میں ساری باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن غسلِ جنابت کی پابندی بردی محضن ہے، جبکہ عیسائی مذہب میں کیے بات اچھی ہے کہ اس میں غسلِ جنابت فرض نہیں ، اور اس عورت کے متعلق اس مخص نے بتایا کہ اس عورت کی مسلمان ہونے کے بعد بیخواہش تھی کہ کاش! میں کسی طرح مدینہ منورہ جا کرمروں اور جنت ابقیع میرا مدفن ہو،تو اللہ تعالیٰ نے دفن کے بعد بھی اس عورت کی حسرت کواس طرح پورا کیا کہاس کواندر ہی اندر جنت البقيع منتقل فر ماديا\_

للندا نیک کام کی توفیق ہوجائے تو اس پراللہ کاشکرادا کرواور جو کام بن نہ پڑے تو کم از کم دل

میں یہ ہمت رکھو کہ اگر وسائل میسر آتے تو میں بیکام کرتا۔ پھراللہ تعالیٰ کے یہاں نواز نے میں کوئی کمی نہیں۔

> کوئی جو ناشناسِ ادا ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں

#### روزانه كامعمول

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی مجھنے فر مایا کرتے تھے کہ جب تم نماز فجر پڑھ چکوتو ایک مرتبہ دل سے نیت کرو کہ آج میں جو کام بھی کروں گاوہ اللہ کے لئے کروں گا۔اس کے بعد جب اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لئے گھر سے نکلنے لگوتو بیزیت کرلو کہ میں اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فریضے کوا دا کرنے جارہا ہوں۔اس سے خود بخو د دل میں بیا حساس پیدا ہوگا کہ بیا کام میں اللہ کے لئے کررہا ہوں۔ اس سے خود بخو د دل میں بیا حساس پیدا ہوگا کہ بیا کام میں اللہ کے لئے کررہا ہوں۔ البندا اس کے عائد کیے ہوئے احکام کے مطابق کروں گا۔ پھروہ خص رشوت، جھوٹ، فریب، دھوکے دہی وغیرہ چیزوں کے ارتکاب میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر جب گھروالیں آ جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بیزیت کرلو کہ میں اپنی گھروالوں سے گفتگو، ہنا بولنا اللہ کے تکم کی وجہ سے کروں گا۔ پھر رات کے وقت اس بات کا جائزہ لو کہ میں اپنی نیت کے مطابق نہ ہو سکے اس پر استعفار کرو۔ اس استعفار کو و۔ اس بیت کے مطابق نہ ہو سکے اس پر استعفار کرو۔ اس استعفار وتو بہ کی برکت سے ایک درجہ بلند ہوجاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی اور تو بہائی کو بڑی مجوب ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئنہ ہے وہ آئنہ کہ شکتہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئنہ ساز میں بیایے روزانہ کامعمول بنالواور مج کواُٹھ کر بیآیت پڑھلو:

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾(١)

اس سے فائکرہ یہ ہوگا کہ انشاء اُللہ رفتہ رفتہ بہکنے کے مواقع ختم ہوجا ئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جوشخص اس کے راستے پر چلنا شروع کر ہے تو وہ گرتا پڑتا منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فر ماتے ہیں کہ جوشخص ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے راستے پر لے جاتے ہیں۔ چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَّتُهُمُ شُبُلَنَا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٣ (٢) العنكبوت: ٦٩

حضرت تھانوی میں ہے ہیں کہ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ایک دم ہی چلنا شروع کرتا ہے تو ایک دم ہی چلنا شروع نہیں کردیتا بلکہ گرتے پڑتے چلتا ہے تو سامنے سے ماں باپ اسے بلاتے ہیں، جب وہ چلتے چلتے گرنے لگتا ہے تو ماں باپ اسے آگے بڑھ کر پکڑ لیتے ہیں اور اسے گرنے نہیں دیتے ، تو پھر ارحم الراحمین ایخ بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی رضا کی خاطرعمل کی تو فیق عطا فر مائیں اور اپنی رضا کی خاطر جینے اور مرنے کا جذبہ عطا فر مائیں۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



why arriend or o

# الله كاشكرادا ليجيح

بعدازخطبهٔ مسنونه!

أما بعد!

﴿ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعُلَمِينَ لَى الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ لَمْ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَي إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَى الْعُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لَى صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ لا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ ٥﴾ (١) صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْم.

مجچیلی مجلس میں میں نے بیارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم اپنی گفتگواورسوچ بچار کا آغازسورۃ فاتحہ سے کریں گے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے بھی اپنی کتاب کا آغازسورۃ فاتحہ سے فر مایا ہے۔

اورتمام مفسرین اورعلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا عطر اور نچوڑ ہے، اوراس کو پڑھنا ہے، اوراس کو پڑھنا ہے، اوراس کو پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید ہے کہ جب اس کلام کی ابتدائی منزل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے چھے فہم عطافر ما کیں گے اور انشاء اللہ اس کی برکات عمل کی صورت میں بھی نمودار ہوں گی۔

## رحمٰن اور رحیم ، دوصفات

پچھے اجتماع میں میں نے مختصراً بیسم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِیْمِ پر پچھ بیان کیا تھا۔ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْ بر پچھ بیان کیا تھا۔ بِسُمِ اللهِ کے نام پر الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللهِ کے نام پر شروع کرتا ہوں''۔اس کے بعد الله تبارک وتعالیٰ کی دوصفتیں بیان ہورہی ہیں، ایک رحمٰن دوسر نے رحیم، یعنی اس الله کے نام سے جورحمان اور رحیم ہے۔ یہ جودوصفتیں الله تبارک وتعالیٰ کی بیان فر مائی گئیں ہیں یہ حضورِ اقدس مُلَّاثِمُ کی تشریف آوری کا احمیاز ہیں۔

ک اصلاحی مواعظ (۳۹/۳۳ ۲۳)، جامع متجد نیلا گنبد، لا مور-

<sup>(</sup>۱) الفاتحة: ۱ tv

### مشرکین بھی اپنے کام کی ابتداءاللہ کے نام سے کرتے تھے

حضور مَنْ الله کی تشریف آوری سے پہلے جومشرکین تھےوہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے،اور نہ صرف قائل تھے اور نہ سے نہ صرف قائل تھے اور کے نام سے نہ صرف قائل تھے ،اور اللہ کا معمول بیرتھا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے،اور اللہ کا نام لینے کے لئے ان کے ہاں جو جملہ مقرر تھاوہ تھا باسمك اللہ م کہ اے اللہ ہم آپ کے نام سے شروع کرتے ہیں،تو اللہ کے نام سے تو وہ بھی شروع کرتے تھے۔

# بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم حضور مَثَاثِينَا كَمَا خاص امتياز

لین جب سروردوعالم سُرُقیْلُ تشریف لائے تو باسمك اللّهم کے بجائے فر مایا کہ یوں کہو کہ بیسم اللّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرحمٰن الرح

### ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

اب جوسورة فا تحضروع ہورہی ہے اس کی پہلی آیت ہے الْکھمڈ للّهِ رَبِّ الْعلَمِینَ، یہ سورة فاتحہ کی پہلی آیت ہے جس سے سورة فاتحہ شروع کی گئے۔ اَلْکھمڈ لِلّهِ رَبِّ الْعلَمِینَ کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اَلْکھمڈ لِلْهِ رَبِّ الْعلَمِینَ کا صحیح مفہوم اگرانسان کے دل میں بیٹے جائے تو اس کے سارے معاملات خود بخو دورست ہوجا کیں گے۔ مفہوم اگرانسان کے دل میں بیٹے جائے تو اس کے سارے معاملات خود بخو دورست ہوجا کیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم شروع ہورہا ہے۔ اور قرآن ایک خاص پیغام، ایک خاص تعلیم اور ہدایت وہ ہے جس میں عقائد بھی ہیں، علام عقائد بھی ہیں، موجود ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، جائز و نا جائز ، حلال اور ہرا مور و جوزہ بھی ہے، اس میں موجود ہیں، اس میں معاشرت بھی ہیں، جائز و نا جائز ، حلال اور حرام اور بچ و شراء وغیرہ بھی اس میں موجود ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے کہ ایک دوسرے سے سطریقہ سے ملنا چا ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں کہ کو نسے اخلاق انسان کو اختیار کرنے چا ہمیں اور کون طریقہ سے ملنا چا ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں کہ کو نسے اخلاق انسان کو اختیار کرنے چا ہمیں اور کون سے نہیں، یہ ساری تفصیلات اس پیغام ہوایت میں موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن شروع سے نہیں، یہ ساری تفصیلات اس پیغام ہوایت میں موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن شروع سے نہیں، یہ ساری تفصیلات اس پیغام ہوایت میں موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن شروع

ہور ہا ہے سورۃ فاتحہ ہے، تو اس کی ابتدا میں نہ عقائد کا کوئی مسئلہ بیان ہوا، نہ تو حید و رسالت کا، نہ آخرت کا، نہ نماز کا تھم، نہ روز ہے کا تھم، نہ زکوۃ کا تھم اور نہ جج کا کوئی تھم، بلکہ شروع یہاں سے کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جورب ہے تمام جہانوں کا۔ اس میں کیا راز ہے کہ سارے مسائل اور سارے احکامات کوچھوڑ کر ابتدا کی جارہی ہے اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اس سے در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کیا جارہ ہے اور راز اس میں بیٹے جا در اور زئن سے اس میں بیٹے جا کے اور ذئن اس میں بیٹے جا کے اور ذئن نشین ہوجائے اور بیہ آئے کہ لُد کے گئے کا فقرہ جو پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو اگر انسان اپنے اندر جذب کر لے تو سارے معاملات، سارے اخلاق اور ساری معاشرت، خود بخو د درست ہوجائے گی۔ اگر انسان آئے کہ کہ لِلّٰہ دَبِّ الْخَلَمِینَ کا حجے مفہوم تجھے لے اور اس سے خود بخو د درست ہوجائے گی۔ اگر انسان آئے کہ کہ لِلّٰہ دَبِّ الْخَلَمِینَ کا حجے مفہوم تجھے لے اور اس سے دوجائے ہے اس کے سارے معاملات میں رہ حقامات خود بخو د درست ہوجائے گی۔ اگر انسان آئے کہ کہ لِلّٰہ دَبِّ الْخَلَمِینَ کا حجے مفہوم تجھے کے اور اس سے دوجائے ہیں گئی کے دارست ہوجائے گی۔ اگر انسان آئے کہ کہ لِلّٰہ دَبِّ الْخَلَمِینَ کا حجے مفہوم تجھے کے اور اس سے دوجائیں کے سارے معاملات خود بخو د درست ہوجائے گی۔ اگر انسان آئے کہ کہ لِلّٰہ دَبِّ الْخَلَمِینَ کی تشروع کی گئی۔

# ہر چیز کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے

یہاں بات بچھنے کی ہے ہے کہ اس میں الکے مُدُ لِلّهِ کہہ کرایک دعویٰ کیا۔ الکے مُدُ لِلّهِ ہے معنی

ہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں اور اس کا نتات میں کوئی دوسرا تقیقی معنی میں تعریف کے لائق نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور ساتھ میں ہے جملہ خبر ہے بھی ہے جس کے معنی ہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی کی تعریف ہوگی حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العالمین کی ہی ہوگی، چاہے تعریف کرنے والا اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کا نام لے رہا ہو۔ اس لئے کہ ایک انسان کی عام عقل کا تقاضا ہے ہے کہ جب کی چیز کی تعریف کی جائے حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کی موتی ہے۔ اگر آپ لا مور کی شاہی مجد کی تعریف کریں ہوتی ہے۔ اگر آپ لا مور کی شاہی مجد کی تعریف کریں کہ بڑی عالیشان مجد ہے، بڑی شا ندار بنائی گئی ہے، اس کا نقشہ بڑا اعلی درجہ کا تیار کیا گیا ہے، کہ بیٹور کی ہوتی ہے، اس کا نقشہ بڑا اعلی درجہ کا تیار کیا گیا ہے، ہیڑی مشخکم ہے، جتنی چاہے آپ تعریف کرلیں وہ تعریف نہ اس معمار کی ہے کہ جس نے ہی شاہی مجد کا تقشہ بنایا اور اس کو اس شاندار اعلی طریقہ سے تعمیر کیا۔

اس مینار کی ہے اور نہ اس گذبہ کی ہے، حقیقت میں تعریف اس معمار کی ہے کہ جس نے ہی شاہی مجد کا نقشہ بنایا اور اس کو اس شاندار اعلی طریقہ سے تعمیر کیا۔

اگرآپ کی گیڑے کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں تعریف اس کپڑے کی نہیں ہوتی کہ کپڑا بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندارلباس ہے، حقیقت میں بیتعریف اس شخص کی ہے کہ جس نے اس کپڑے کو بنایا یا اس کا ڈیز ائن تیار کیا۔ تو دنیا میں جس کسی کی بھی چیز کی تعریف ہوگی تو وہ درحقیقت اس

چیزی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی کہ جس نے وہ چیز بنائی۔ پھر اس کا تنات کی ہر چیز کے اندر بیتھم جاری ہوگا، لہذا اگر آپ نے شاہی معجد کی تعریف کی ہے تو شاہی معجد کی تعریف در حقیقت اس کے معمار کی تعریف ہے۔ لیکن معمار کے پاس وہ ذہن کہاں سے آیا، معمار کے پاس وہ سوچ کہاں سے آئی، اس کے ول میں بیڈیز ائن کس نے ڈالا اور اس کو بیقوت کارکردگی کس نے عطاکی، کہاتئ عالیشان عمارت کھڑی کردی، در حقیقت اگر غور کرو گے تو آخر میں یہی بات آئے گی کہ وہ معمار کی تعریف در حقیقت معمار کی تعریف ہے کہ جس نے اس معمار کی تعریف ہے کہ جس نے اس معمار کی تعریف ہے کہ جس نے اس معمار کو بنایا، جس نے اس معمار کے ذہن کی تخلیق کی۔

# سائنسدانوں کی ترقی کی تعریف درحقیقت الله کی تعریف ہے

آج دنیا میں سائنسدانوں کی تعریفیں ہورہی ہیں کہ انہوں نے سائنس کوعروج اور کمال پر پہنچایا اور واقع میں پہنچادیا اور دنیا میں انقلاب ہر پا کر دیا، کمپیوٹرز کے ذریعہ انسان کے دماغ کا کام کیا جارہا ہے اور روبوٹ تیار ہور ہے ہیں، وہ انسان کے طریقہ سے کام کررہے ہیں، انسان چا ند پر اور مربخ پر پہنچ رہا ہے، بیساری دنیا میں ہورہی ہے۔ جن آدمیوں کی نگاہیں محدود ہیں وہ ان سائنسدانوں پر پہنچ کر اور یہ تعریف ساری دنیا میں ہورہی ہے۔ جن آدمیوں کی نگاہیں محدود ہیں وہ ان سائنسدانوں پر پہنچ کر رک جاتی ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے نورِ بصیرت عطا کیا ہووہ اس سے تعوژ ا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے، بیشک بیر ترقیات بڑی جرت آئیز ہیں، بڑی شاندر ہیں اور ان سائنسدانوں نے بیر قیاں کر کہتا ہے، بیشک بیر قیات بڑی جرت آئیز ہیں، بڑی شاندر ہیں اور ان سائنسدانوں نے بیر قیاں کی ہیں لیک سے ہیں اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا احکامات بیدا تو شاید آدھے سیر کا بھی نہ ہو، اس چھوٹے سے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا احکامات بیدا فرماد سے کہاں پہنچ گیا، تو آگر انسان حقیقت پند نگاہ سے دیکھے تو یہ جتنی تعریفیں ہورہی ہیں مقیقت میں یہ تعریف سے دیکھے تو یہ جتنی تعریفیں ہورہی ہیں حقیقت میں یہتر یف اللہ تعالی کی ہے جس نے یہ دماغ بنایا ہے۔

### انسان کا د ماغ ایک نعمت ہے

آج اس دماغ کا بیرحال ہے کہ سارے سائنسدان اس بات پرمتفق ہیں کہ بیرد ماغ جوانسان کے اندر ہے اس میں ایک چھوٹا ساخلیہ ہے، وہ ایک ارب واقعات کومحفوظ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک انسان کے دماغ میں اربوں خلیات ہیں، ان خلیات کے ذریعہ انسان کو یا دداشت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز بھول گیا یا یا دداشت جاتی رہی تو وہ خلیات ٹوٹے بھوٹے

رہے ہیں، ان میں ٹوٹ چھوٹ کاعمل ہوتا رہتا ہے، اگر وہ عمل ختم ہوگیا تو یا دواشت جاتی رہی۔ ان طلبات کے اندرار بوں واقعات انسان کے چھوٹے سے دماغ میں محفوظ ہیں۔ اور اس چھوٹے سے دماغ کے اندراب بھی سارے ڈاکٹر صاحبان اور میڈ یکل سائنس کے ماہر بین اس بات پر متفق ہیں کہ جتنا انسان کا دماغ ہے اس دماغ کاصرف ۸/۱ حصہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پہتہ ہے کہ اس کاعمل بیہ ہوتا ہے اور اس کافنکشن ہے ہے کہ یہ فلال فلال کام کرتا ہے، باقی انسان کے دماغ کے سات حصے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اور اس کے نتیجہ میں اگر کوئی خوالی وہاں پیدا ہوجائے تو کوئی ڈاکٹر اس کوچھونے پر بھی تیار نہیں ہوتا، اس حصہ کوچھوکر نہ جانے انسان کے جسم کی کوئی صلاحیت ختم ہوجائے گی۔ تو اس چھوٹے سے دماغ کے بھی سات حصے غیر معلوم ہیں اور کے جسم کی کوئی صلاحیت ختم ہوجائے گی۔ تو اس چھوٹے سے دماغ کے بھی سات حصے غیر معلوم ہیں اور صرف ایک حصہ معلوم ہوا ہے۔ اس ایک حصہ سے انسان کام لے کر کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے اور اس دماغ کے ذریعہ سے کیا کچھر تو بیات کر رہا ہے۔ بیشک بیر تو بیت ہیں لیکن ذرا اس بنانے والے کوئو دماغ کے ذریعہ سے کیا کچھر تو بیات کر رہا ہے۔ بیشک بیر تو بیت ہیں گئن ذرا اس بنانے والے کوئو دماغ کے ذریعہ سے کیا کچھر تو بیات کو میر ذرا جی خطا فر مایا اور اس دماغ کے بل ہوتے پر اس نے کائنات کو متح کر کے در بید ہے۔

### اللدنے كائنات كى ہر چيز كوانسان كے لئے مسخر كرديا

ارشادر بانی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِیُ خَلَقَ لَکُمُ مَّا فِی الْاَرُضِ جَمِیْعًا ﴾ (۱) '' زمین اور آسان میں جو بھی چیزیں ہیں سب تمہارے کئے مسخر کردیں ہیں'' صرف اور صرف اسی دماغ کے بل ہوتے بر۔

میرے والد ماجد قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ یہ جوہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو دعاء یہ تلقین فر مائی گئی کہ ہرسواری پر بیٹھتے ہوئے بید عاء پڑھاو:

﴿ سُبُحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ ﴾ (٢) '' پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے بیرسواری مخر کردی'' منخر کرنے کے معنی ہیں کہ رام کردی لیعنی ہمارے تا لع کردی اور ہم اس سے کام لے رہے

بيں۔

میرے والد ماجد میکنینے فر مایا کرتے تھے اب تو خیر ریلوں اور ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے، پہلے زمانہ میں گھوڑے اور گدھے اس کام کے لئے استعمال کیے جاتے تھے، تو گھوڑے کا حال یہ ہے کہ ایک

 <sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۹ (۲) الزخرف: ۱٤،۱۳

چھوٹاسا بچہاس کے منہ میں لگام ڈال کراس کے اوپرسوار ہوکر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ بھی گھوڑے نے بلیٹ کرینہیں کہا کہ بھی میں تجھے دس گنا زیادہ طاقتور ہوں ، یہ کیاظلم ہے کہ تو میرے اوپرسواری کرتا ہے، میں تیرے اوپرسواری کیوں نہ کروں ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوانسان کے لئے مسخر کردیا کہ اس گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں چاہے لے جاسکتا ہے بیصرف اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قوت کے اعتبار سے تو گھوڑے کی قوت کہاں اور انسان کی قوت کہاں ۔ آئ ساری قو تیں ہارس پاور کی شکل میں نا پی جارہی ہیں کہ اس میں اسے ہارس پاور پائے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ دماغ عطا فر ماکر اور اس دماغ کے اندر عقل میں اس کا سیاری و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنادیا کہ وہ ساری کا سیات کو منحز کر کرتا جارہا ہے۔ تو حقیقت میں اس کا سیاح میں جس چیز کی بھی تعریف کرو گیو وہ تعریف آخر میں جاکر اگر حقیقت کی حقیقت کی مقید نے ہیں۔ اس لئے فرمایا جارہا ہے کہ الْدَحَمُدُ لِلّٰہِ رَبِ

### "ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ" **ایک دعویٰ**

آلْحَمْدُ لِلَّهِ بِهِ ایک دعویٰ ہے اور رب العالمین جواگلا جملہ ہے بیاس دعویٰ کی دلیل ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پرور دگار ہے تمام جہانوں کا ،انسانوں کے عالم کا بھی ،حیوانوں کے عالم کا بھی ، جنات کے عالم کا بھی ،آسانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی۔

### "ألْحَمُدُ لِلَّهِ" عقر آن كا آغاز

دوسری بات بیر کرتم کو اَلْحَمُدُ لِلّٰہِ سے شروع کر کے اس بات پر متنبہ فر مادیا کہ اگر اللّٰہ کے عکم کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہوتو اس کا پہلا قدم اور اس کی پہلی سیڑھی بیہ ہے کہ اللّٰہ کی تعریف کرنے اور شکر کرنے کی عادت ڈالو۔

# شکراللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنے کی کنجی

الله کاشکراوراس کی حمد الله تعالیٰ کے تمام احکامات پڑمل کرنے کی کنجی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوۃ ادا کرو، حج کرو، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، بیہ جوساری پابندیاں اور قیود بظاہر آ دمی کومشکل گئتی ہیں بفس تقاضا کرتا ہے کہ بیہ کام کروں لیکن اسلام نے اس کوحرام قرار دے دیا، دل جاہ رہا ہے کہ سوؤں لیکن اسلام نے حکم دیا کہ ہیں

اُ تھونماز پڑھو، بظاہر بیساری چیزیں مشکل گلتی ہیں اور اللّٰہ کاشکر اور اس کی حمد سی نجی ہے اللّٰہ تعالیٰ کے تمام احکامات برعمل کرنے کی۔

# الله تعالیٰ کی محبت ہے تمام مشکلات آ سان ہوجا ئیں گی

بظاہرتو اسلام کے ان احکامات پرعمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اس مشکل کو دور کرنے کا واحد علاج ہے ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرو۔اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے گی تو ہے ساری مشکلات آسان ہوجا ئیں گی۔ کیونکہ محبت ہی وہ چیز ہے جوانسان کے لئے دشواریوں کوآسان بناتی ہے،مشکلات کوحل کرتی ہے اور محبت کے ذرابعہ انسان بڑے سے بڑے سخت کام کرنے پر بھی آمادہ ہوجاتا ہے۔ دیکھو کہ صبح سورے اُٹھنا اور اُٹھتے ہی بس پکڑنے کے لئے جلدی سے گھر سے لکانا، اور دفتر میں جاکر آٹھے گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرنا اور مسلسل محنت کرنا اور وہاں سے واپس شام کوا ہے وقت میں واپس آنا کہ جس وقت بچے سو گئے ہوں ، سارا دن محنت کے اندر گزارنا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ کیکن چونکہ دل میں محبت اس بات کی ہے کہ سارا مہینہ کام کرنے کے بعد جب اگلامہینہ شروع ہوگا تو اس وقت تنخواہ ملے گی اور اس تنخواہ کی محبت ہے ساری تلخیاں برداشت ہوجاتی ہیں اور ساری مشکلات آسان ہوجاتی ہیں۔اگرکوئی کہے کہ بھائی بیتو بردامشکل کام ہے سبح سویرے اُٹھتے ہواور سارا دن محنت کرتے ہواوررات کو کہیں جا کر گھر میں پہنچتے ہو، بیسب مشکل کام ہے اس لئے بیسب مشکل کام چھوڑ دو، لا وُتمهارا کام چھڑوادیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ خدا کے لئے اکیا نہ کیجئے ، یہ مصیبت میرے لئے بہتر ہے بہنسبت اس کام کے کہ آپ میرے روز گار پر لات ماردیں اور میری ملازمت چھڑوادیں۔تاجر آدمی دن رات اپنی محنت کے اندر لگا ہوا ہے لیکن ساری محنت برداشت اس کئے کرر ہا ہے کہ اس تفع سے محبت ہے جواس کے نتیجہ میں ملنے والا ہے۔ تو محبت وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی سے بڑی چیز کوآسان کردیتی ہے۔

مولا نارومی میشد فرماتے ہیں''ازمحبت تلحہا شیریں شود'' کیمجبت کے ذریعہ تلخ سے تلخ کام اور مشکل سے مشکل کام آسان ہوجا تا ہے۔

### محبت کی ایک عجیب مثال

دیکھو ماں ہے جواپنے بچہ کو پالتی ہے اور اس طرح پالتی ہے کہ سر دی کا موسم ہے، جاڑے کا موسم ہے، کڑا کے کی سر دی پڑر ہی ہے اور رات کا وقت ہے، ماں لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ نے کوئی پیشاب پاخانہ وغیرہ کر دیا۔اب وہ اس سر دی کے اندراُٹھ کر جار ہی ہے اس کودھور ہی ہے،اور بیہ کام اس کے لئے کس قدر مشکل کام ہے جو وہ کررہی ہے، کوئی کیے کہ یہ مشکل متہیں اس بچہ کی خاطر پڑی ہے، لاؤ دعا کرتے ہیں کہ یہ بچتم ہمارا نہ رہے کہ جس نے تہ ہیں اس مشکل میں ڈال دیایا آئندہ تہمارا کوئی بچہ نہ ہو جو تہ ہیں اس مشکل میں ڈالے، تو وہ مال کیے گی، ہزار ہاالی مشکلات میرے لئے آسان ہیں کیونکہ اس بچہ سے مجھے محبت اور تعلق ہے۔ تو ساری مشکلات ساری پریثانیاں در حقیقت جو چیز آسان کر دیتی ہے وہ ہم محبت، جس دن سیمجت پیدا ہوگئی تو ساری مشکلات آسان ہوجا ئیں گی۔ ہمارے لئے شریعت کے جتنے احکام ہیں، حلال و حرام، جائز ناجائز، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ، ان کو آسان بنانے کا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ نسخہ سے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوجائے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہی میں ہی ہیں گی ۔

# احکامات پر عمل کرنے کا آسان ترین نسخداللد کی محبت ہے

حضور نبي كريم سرور دوعالم مَنْ الله ارشادفر مات بين:

((قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلْوةِ))(()

''میری آنکھ کی شنڈک نمازے''

حالانکہ نماز ویسے تو مشقت ہی کا کام ہے لیکن وہ آسان اس لئے ہوگئ کہ اس کے اندرلطف آنے لگا اوراس کے اندرلذت حاصل ہونے لگی ، کیونکہ اللہ تعالی گی محبت دل میں پناہ گذیر ہے اوراس محبت کے نتیجہ میں ساری مشقتیں آسان ہیں ، رات کو اُٹھنا بھی مشکل نہیں ، پھر روز ہے رکھنا بھی مشکل نہیں ، پھر انسان کو اس مشقت میں بھی لذت آتی ہے کہ یہ مشکل نہیں ، پھر روز ہے رکھنا بھی مشکل نہیں ، پھر انسان کو اس مشقت میں بھی لذت آتی ہے کہ یہ مشقت میں اپنے محبوب مشقت میں اپنے محبوب کی خاطر برداشت کر رہا ہوں ، جب آ دمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میں اپنے محبوب کی خاطر برداشت کر رہا ہوں ، جب آ دمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میں اپنے محبوب کی خاطر برداشت کر رہا ہوں ، جب آ تا ہے ۔ تو سارے احکام شریعت پڑھل کرنے کی خاطر برداشت کر رہا ہوں تو اس مشقت میں بھی مزا آتا ہے ۔ تو سارے احکام شریعت پڑھل کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے۔

# محبت حاصل کرنے کا طریقہ شکر ہے

الله کی محبت کیسے حاصل ہو کہ جس سے بیرسارے کام آسان ہوجا ٹیں ،اس محبت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ بیہ ہے کہ الله تبارک وتعالیٰ کاشکر ادا کرو! جتنا الله تبارک وتعالیٰ کاشکرادا کرو گے ،اس کی نعمتوں کا استحضار کرو گے ،اس کی نعمتوں کوسوچو گے اور اس کا دھیان کرو

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم: ٣٨٧٨، مسند أحمد، رقم: ١١٨٤٥

گاتی ہی محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی کی مثال دیمے لیجئے کہ جب آپ ماں کود کھتے ہیں کہ اس نے میری خاطر کیا کیا مشقتیں ہرداشت کیں، کتنے دن تک مجھے پیٹ میں رکھا، اس نے کتی مشکل سے مجھے پالا، اور اب جب بھی کوئی مصیبت کا موقع آتا ہے تو یہ ماں میرے لئے اپنی جان بھی حاضر کردیتی ہے۔ جب آدی اس کی قربانیوں کود کھتا ہے اور اس کے انعامات کود کھتا ہے تو اس کے نتیجہ میں اس کواس سے محبت خود بخو د بیدا ہوجاتی ہے۔ ہار سے بھی محبت بیدا ہوجاتی ہے۔ باب سے بھی محبت بیدا ہو تاتھ کیا کیا احسانات کے ہیں۔ باب سے بھی محبت بیدا ہوتی ہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا احسانات کے ہیں۔ بیدا ہوتی ہے کہ باپ نے میرے ساتھ کیا کیا احسانات کے ہیں۔ بیدا ہوگی۔ نود بخو د آپ کے دل میں محبت بیدا ہوجائے گی کہ کون ایسامخلص آدی ہے جوروز اند مجھے کوئی نہ ہولیکن خود بخو د آپ کے دل میں محبت بیدا ہوجائے گی کہ کون ایسامخلص آدی ہے جوروز اند مجھے کوئی نہ کوئی تخذ دے کر چلاجا تا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کے انعامات کا جتنا استحضار انسان کرے گا اور جتنا اس کا دھیاں کرے گا اور جتنا اس کا حتن استحضار انسان کرے گا اور جتنا اس کا حتن اور محبت بیدا ہوجائے گی ، اور محبت بیدا کرنے کا آسان ترین نہ ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اس کے تحبت بیدا ہوجائے گی ، اور محبت بیدا کرنے کا آسان ترین نہ ہوگیا کی نہ توں کا شکر ادا کرنا۔ اس کے تحبت بیدا ہوجائے گی ، اور محبت بیدا کرنے کا آسان ترین نہ ہوگیا تھا دیا ہوجائے گی ہوگیا تھا دیا ہوگیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اس کے تو آن نے جگہ جگہ کھا دیا ہے کہ شکر ادا کرو۔ ایک جگہ آتا

﴿ اِعْمَلُوْ اللَّهِ وَاوَدَ شُكُرًا اللَّهِ وَقَلِيُلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (١) ''اے داؤد کے اہلِ خاندان شکر کرواللہ کا اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں''

غرض قرآن کا آغاز کیا جارہا ہے اللہ کے شکر ہے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ اے انسان اگر تو اپنی خبر جا ہتا ہے تو اس کا پہلا قدم ہے کہ اللہ کا شکر گذار بندہ بن جا، اللہ تعالی کی نعمتوں کا استحضار کر، اس کوسوچ اور اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کر اور ہے کہہ کہ اَلْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِینَ اور یہی اللہ تعالی کی محبت بیدا کرنے کا نسخہ ہے۔

# انسان مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے

قر آن مجید نے جگہ جگہ انسان کی ایک خصلت بیان کی ہے اور قر آن نے جگہ جگہ اس کا ایک عجیب مزاج بیان فر مایا ہے کہ جب انسان کوکوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اے اللہ! میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں بیہ مجھ سے دور کر دیجئے ۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) سبأ: ١٣

جب وہمشکل کام اس سے دور کردیتے ہیں تو وہ ایبا ہوجا تا ہے کہ گویا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں اور ہم ہے بھی اسمشکل کو دور کرنے کی درخواست کی ہی نہیں ۔

دوسری خصلت انسان کی بیہ ہے کہ اگر ہم نے انسان کو ہزار انعامات دیئے ہوں اور ایک تکلیف دے دی ہوتو انسان ان ہزار انعامات کو بھلا دے گا اور اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جائے گا کہ بیہ تکلیف مجھے پہنچ گئی۔

# مفتی اعظم میشا کی ایک حکیمانه بات

مجھانے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محر شفیع صاحب مجھنے کی ایک بڑی مکیمانہ بات یاد آئی کہ میری ایک ہمشیرہ ہیں جوالحمد للداب بھی حیات ہیں، ان کی عمر کے تقاضا ہے ان کے دانت بار بارٹوٹ رہے تھے اور پچھ دن بعد ایک نہ ایک دانت نکلوانا پڑتا تھا، تو ایک مر تبہ انہوں نے والد صاحب بھی ہے کہا کہ بید دانت بھی بڑی عجیب چیز ہیں کہ بید آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں کہ بھی اس دانت میں در دہور ہا ہے بھی اس نے تکلیف دی تقلیف دی آتے ہوئے بھی اس نے تکلیف دی تھی اس نے تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی اس نے تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور جاتے ہوئے ہی تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور بیاتے ہوئے بھی تکلیف دی اور بیاتے ہوئے ہوئے بھی تکلیف دی اور جاتے ہوئے بھی کسی ماصل تک میں ، اس کا خیال نہیں آیا۔

اگرانسان کواللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہواوراللہ والوں کی نگاہ نہ پڑی ہوتو انسان کا مزاج ہے ہوتا ہے کہ وہ ذراس تکلیف کو لے کربیٹھ جاتا ہے اور ہزاروں نعمتیں جوعین اس وقت اس انسان کے اوپراللہ کی طرف سے بارش کی طرح برس رہی ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔قر آن کریم نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (١) ''انسان بڑاناشکراہے''

### حضرت مولا نااصغرحسين صاحب عيثاللة كےشكر كاايك عجيب واقعه

میرے والد ماجد مینیک کی ایک بات یاد آئی۔میرے والد صاحب مینیک کے ایک استاذ

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٦

حضرت مولانا اصغر حسین صاحب می ایند تھے جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے اور بڑے عجیب وغریب بزرگ تھے۔ان کے عجیب وغریب واقعات ہیں۔ان کوشایداللّٰہ تعالٰی نے صحابہ کرام ٹھائٹیم کی یا دیں تا زہ کرنے کے لئے پیدفر مایا تھا۔

حضرت والدصاحب مین اور بخار پڑھا ہوا ہور جاکہ دیکے مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بیار ہیں اور بخار پڑھا ہوا ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جاکر دیکھا تو شدید بخار کی حالت میں تپ رہے تھے، اور جس طرح بخار کی حالت میں انسان کو غفلت ہوتی ہے اس طرح کی غفلت کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے جاکر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ تو فر مانے لگے کہ بھائی الحمد للہ بہت اچھا ہوں، اللہ کاشکر ہے کہ آنکھ میں در ذہبیں ہور ہا، اللہ کاشکر ہے کان میں در ذہبیں ہور ہا، اللہ کاشکر ہے، حتنی تکلیفیں نہیں تھیں وہ پہلے شار کرا کیں اور اس پرشکر اوا کیا، اور پھر فر مایا کہ ہاں بخار ہور ہا ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کوبھی دور فر مادیں۔

### نعمت كااستحضار يهلحاور تكليف بعدمين

جونعمتیں میسر ہیں ان کا استحضار پہلے گرواورا گرکوئی تھوڑی بہت تکلیف آئی ہے تو اس تکلیف کا ازالہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو،لیکن بیر کیا کہ آدمی اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جائے اور جو بیٹھار نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں ان کو بھول جائے ، بیاللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اس کے بجائے انسان پہلے نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کاشکر تو ادا کرے بھر تکلیف کی بات کرے۔

# الله تعالی نے اس کا ئنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں

اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کنات میں تین عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہی آرام ہے، لذت ہی لذت ہے، تکلیف اورغم کا نام نہیں، وہ عالم جنت ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کوعطا فرمائے ۔ دوسرا عالم وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف ہی جے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، غم ہی غم ہی غم ہی مہم ہی راحت اور خوشی کا نام نہیں، اور وہ جہم ہے، اللہ تعالی اس سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے۔ تیسرا عالم وہ ہے جس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے اور امن وسکون بھی ہے، یعنی دونوں کا مخلوط آمیزہ اور دونوں کا مجموعہ ہے، یہ وہ عالم ہے جس سے ہم اور آپ گزررہے ہیں یعنی عالم دنیا۔

# تکالیف کا تناسب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ کم ہوتا ہے

اگر کوئی شخص ہے جاس دنیا میں مجھے راحت ہی راحت ملے، تکلیف بھی نہ ہو ہے بھی نہیں ہوسکتا، بڑے سے بڑا سر مایہ دار، بڑے سے بڑا حکم ران، بڑے سے بڑا صاحب اقتد اربیہ منزل حاصل نہیں کرسکتا کہ اس کو دنیا میں بھی غم اور تکلیف نہ پنچے۔ تکلیف تو پہنچے گی چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر، عبی کرسکتا کہ اس کو دنیا میں بھی غم اور تکلیف نہیں ہوگی ہو یا پیغیر ہو، کوئی بھی اس سے مشتیٰ نہیں، تکلیف بھی ہوگی راحت بھی ہوگی راحت بھی ہوگی۔ لیکن ہمیشہ یا در کھو کہ کیسی ہی بڑی سے بڑی تکلیف آجائے اس کا سنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمیں یقینا زیادہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمیں یقینا زیادہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمیں یقینا زیادہ ہوں گی۔ اگر تکلیف کا تناسب نعمیوں سے بڑھ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب تک زندگی ہاس وقت تک بے طرور ہوگا کہ تکلیف ہوں گی اور راحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تکیفیں کم ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تکلیفیں کم ہوں گی ۔ ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تکلیفیں کی اور تکلیفیں کم ہوں گی ۔ ہوں گی اور تاحت بھی ہوگی ، لیکن ہمیشہ اگرغور کروتو راحتیں زیادہ ہوں گی اور تکلیفیں کی دور تکلیفیں کی اور تکلیفیں کی اور تکلیفیں کی دور تکلیفیں کی تکلیفیں کی دور تکلیفیں کی دور تکلیفیں کی دور تکلیفیں کی دور تکلیفی کی دور تکلیفیں کی دور تکلیفی کی دور تکلیفی کی دور تکلیفیں کی دور تکلیفی کی دور تک

# انسان کا کام پیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرتارہے

انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تفتوں پرشکر اداکر ہادر تکلیف پرصبر کرکے اس سے مانگے کہ یا اللہ! بیہ تکلیف مجھ سے دور فرماد ہے۔ اور اگر ناشکری کی کہ ساری تعتوں کوتو بھول گیا اور صرف تکلیف کو لے کربیٹے گیا اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقدیر کاشکوہ کیا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لئے، اس مصیبت کو اٹھانے کے لئے، (العیاذ باللہ) تو یہ بات خطر ناک ہے۔ مسلمان کا کام بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعتوں کا استحضار کر کے اس کا شکر اداکر ہے دکھو خدانہ کرے کہ ایک بیاری آئی ، لیکن ذرا بیتو دیکھو کہ وہ بیاری کتی تعتوں کے ساتھ لیٹ کر آئی ہے، خدانہ کرے کہ ایک بیاری کی حالت میں اللہ کا شکر حکے طبیب یا اس بیاری کی حالت میں اللہ کا شکر ہے کہ طبیب یا دار موجود ہیں، اس بیاری کی حالت میں اللہ کا شکر ہے کہ طبیب یا اللہ دوسروں کی بیاری کی حالت میں المحمد للہ علاج کے لئے بیسے موجود ہیں، بیہ بیاری کی حالت اللہ دوسروں کی بیاری کی حالت میں المحمد للہ علاج کے لئے بیسے موجود ہیں، بیہ بیاری کی حالت اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کر دوتو اس بیاری کے اندر بھی اتن تعتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کر دوتو اس بیاری کے اندر بھی اتن تعتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کر دوتو اس بیاری کے اندر بھی اتن تعتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کر دوتو اس بیاری کے اندر بھی اتن تعتیں نظر آئیں گی کہ انسان اس کی نسبت کم تکلیف دہ ہے۔ اگر غور کر دوتو اس بیاری کے عادت ڈالو۔ بیہ جو قر آن کر بیم کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ہر نعت کوسوچواور نعت کوسوچ کر کر ت سے اس پر شکر ادا کر دے کہ عادت ڈالو۔

قرآن كريم نے فرمايا: إعْمَلُوٓ ال دَاؤد شُكْرًا كمان داؤدكى اولا دتم ايماعمل كروجس كے

تیجہ میں شکر پیدا ہو،مطلب میہ کہ شکر گزار بننے کی عادت میصرف زبان سے ایک مرتبہ الحمد للہ کہنے سے ادانہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے لئے ریاضت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرواور شکر گذار بندے بن جاؤ۔

## تكبركى جراكا شخ والى چيزشكر ہے

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی میرائے فرمایا کرتے تھے کہ تہمیں پہ نہیں کہ شکر کیا چیز ہے۔ شکر وہ چیز ہے کہ اگراپنی زندگی میں اس کی عادت ڈال کی تو یقین رکھو کہ تنہا پیشکر تہمیں نہ جانے کتنے روحانی امراض ہےں ان کی سب سے بوی جڑ تکبر ہے، یہ تکبر وہ ہے جس نے شیطان کو ہلاکت میں ڈالا ،اس تکبر کی جڑ کا شخص والی چیز شکر ہے کہی زمانہ میں تکبر کا علاج کرنے کے لئے صوفیائے کرام بڑے بڑے مجاہدے اور بڑی بری بری ریاضتیں کروایا گرتے تھے، ایسے ایسے کام پرلگادیت تھے کہ جس میں انسان کانفس اوراس کی ان کا پندار ٹوٹ جائے ،ایسے کاموں پر مدتیں لگا کر کہیں جا کر تکبر کا علاج ہوتا تھا۔ تو میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق عارفی صاحب قدس سرہ فرمایا کر تے تھے کہ اس کا علاج ریاضتیں اور مجاہدات ہیں جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعموں کا شکر کو اگر نے کی عادت ڈالوتو یہ تکبر کی بیاری خود بخو دختم ہوجائے گی۔

### شكركا مطلب

جب آدی شکراداکرتا ہے کہ اے اللہ آپ کاشکر ہے کہ آپ نے جھے کھانا دیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے جھے کھانا دیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے کہتے بیر تبددیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے کہتے بیر تبددیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ملازمت دی، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے جھے بیمنصب دیا، جس کے معنی بیر ہیں کہ اے اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا، نہ اس کھانے کے لائق تھا، نہ اس کھانے کے لائق تھا، نہ اس کھانے کے لائق تھا ، نہ اس رہ بیا کہ اور نہ اگر کی کے ذمہ تمہارا کوئی قرض تھا اور اس نے وہ قرض ادا کر دیا تو کوئی شکر کی بات نہ ہوئی ۔ لیکن کوئی شخص تمہارے استحقاق کے بغیر تم کوکوئی چیز دیدے تو بیشکر کی بات ہے ۔ تو جب اللہ کاشکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ کاشکر ہے آپ نے گھے پیدا کیا، آپ کاشکر ہے کہ آپ نے جھے گویائی دی، معنی بیر ہیں کہ اے اللہ میں اس کا مشخق نہیں تھا، میرا کوئی حق نہیں تھا ، میرا کوئی حق نہیں تھا آپ نے بے بے نے بے آپ نے بے بے نے بے بی فیر میں آپ نے جوعطاء فرمایا اپ فضل کرم سے مجھے عطا فرمایا ۔ تو جب پہلے ہی قدم ہے آپ نے بے بے نے بی

اعتراف کرلیا که میں مستحق نہیں تھاتو تکبری جڑ کٹ گئی۔

# شکر کوختم کرنے کے لئے شیطان کاحربہ

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب شیطان کواللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور کہا کہ مردود ہوجا! تو چلتے چلتے اس نے بھی درخواست کی کہ یااللہ نکال تو رہے ہیں تو آپ مجھے اتن عمر دو حجے کہ جب تک بید نیا قائم ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل دے دی۔ اب جب مل گئی تو اس نے اپنے عزائم کا اظہار اس طرح کیا کہ اچھا جب آپ نے مجھے بی عمر دے دی تو اب بی عمر آ دم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے میں صرف کروں گا۔

قرآن كريم نے فرمايا:

﴿ لَاٰتِينَا ﴾ مَنِينَ أَيُدِيُهِمُ وَمِنُ خَلَفِهِمُ وَعَنُ أَيُمَانِهِمُ وَعَنُ شَمَآئِلِهِمُ ﴾ (١)
میں ان کو گمراہ کرنے کے لئے ان کے سامنے سے آؤں گاان کے پیچھے سے آؤں گا،ان کے
دائیں سے آؤں گا،ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا،اور میرے
اس گمراہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا:

﴿ وَلَا تَحِدُ أَنْحَثَرَهُمُ شَكِرِيُنَ ﴾ (۲) ﴿ آپان میں سے اکثر لوگوں کوشکرگز ارنہیں پائیں گے۔ یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے میرا حربہ بیہ ہوگا کہ میں ان کے دلول سے شکر کو کھرچ دوں گا اور ان کو ناشکرا بنادوں گا۔اس کے نتیجہ میں بیگراہی کے راستہ پر پڑجائیں گے۔

تو پتہ چلا کہ شیطان کے حربوں سے اگر بچنا ہے تو اس کاراستہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاشکر گذار بنو اور ہر ہر بات پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو۔

# مفتی اعظم مشاللة كاارشاد، واقعات كوسيدها پڑھنا جا ہے

محترم بھائی مصطفیٰ صادق صاحب نے بڑی اچھی بات یا د دلائی ،میرے بڑے بھائی زکی کیفی مرحوم صاحب کی وفات کا واقعہ ہے کہ اس موقع پر حضرت والدصاحب قدس سرہ بہت ہی سخت بھاری میں مبتات تحت بھنسیاں نگلی ہوئی تھیں اور وہ انگارے کی طرح د مہک میں مبتات تحت بھنسیاں نگلی ہوئی تھیں اور وہ انگارے کی طرح د مہک رہی تھیں ،اس حالت میں اپنے محبوب ترین بیٹے کے انتقال کی خبر آئی ،کوئی دوسرا ہوتا تو شایداس دکھ کو لیے بیٹھتا،کین اس حالت میں جو خط انہوں نے لا ہور میں بچوں کے نام لکھا وہ خط پورا پڑھنے کے بیٹھتا،کین اس حالت میں جو خط انہوں نے لا ہور میں بچوں کے نام لکھا وہ خط پورا پڑھنے کے

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٧ (٢) الاعراف: ١٧

قابل ہے، اس خط میں لکھا کہ حادثہ تو بڑا عظیم ہے لیکن میرے بچو! یہ غم اس واسطہ ہوتا ہے کہ ہم واقعات کو النابر ختے ہیں اور النااس طرح پڑھتے ہیں کہ بھی ایک جوان آ دی پچاس سال کی عمر اور ابھی کہی بچے کی شادی بھی نہیں ہوئی ، ایک بچے مدینہ منورہ میں پڑھ رہا ہے ، اور اس حالت میں جج سے آکر اچا بک ان کا انقال ہوگیا۔ فر مایا کہ اس واقعہ کو سیدھا پڑھواور وہ اس طرح کہ ہر انسان کا ایک ایک سانس اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، البذاوہ ایک متعین سانس لے کر آئے تھے، گئے چئے سانس لے کر آئے تھے ، اس بے کہ وہیش ہونہیں سکتے تھے ، لیک ایک ایک ایک تھے ، اس کے ملئے تھے ، اس کے کم وہیش ہونہیں سکتے تھے ، لیک اللہ تعالیٰ نے اس حادثہ کے لئے کیا اسباب تہماری تسلی کے لئے مہیا فر مائے کہ ایک بیٹا مدینہ منورہ میں پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیا سامان مہیا فر مادیا۔ جج کے لئے گئے تو وہاں بیٹے کو خدمت کا موقع دیا ، وہاں بھی انقال ہوسکتا کی تعالیٰ ہوسکتا کی کوری عبادت کم اس کرنے کے بعد یہاں آئے اور یہاں پر آ کر انجمد لللہ اپ سے کرا چی سے ل مل بھی لیے اور ملئے کے بعد اپ ورست احباب کی دعوت بھی کردی اور ماں باپ سے کرا چی سے ل مل بھی لیے اور میسارے واقعات کو سیدھا پڑھوتو ہت ہے کہ یہ نگایف جوتھی وہ کئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر بیٹ کے بعد کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ گویا واقعات کو سیدھا پڑھوتو ہت ہے کہ یہ نگایف جوتھی وہ کئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر سے کے بجائے واقعات کو سیدھا پڑھوتو ہت ہے کہ یہ نگایف جوتھی وہ کئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر گئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر گئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر گئی ہیں کہ کہ یہ نگایف جوتھی وہ کئی رحمتوں کے ساتھ لیٹ کر گئی ہیں۔

### حضرت بوسف عَلَيْلًا كاشكر

میرے والد ماجد قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علینا کا قصہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ کس طرح کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، قیدخانہ میں رہے، مدتوں ماں باپ سے جدا رہے، باپ ان کے لئے روتا رہا اور بیٹا باپ کے لئے روتا رہا، سارے سال کے بعد جب مصر میں ملاقات ہوئی تو ایک بیٹا جس کواس طرح کنویں میں ڈالا گیا ہو، غلام بنایا گیا ہو، قید کیا گیا ہواورفتنوں میں مبتلا کیا گیا ہو، وہ بعد میں باپ سے ملاتو بجائے زمانہ کا دکھڑ اسنانے کے اپنے والد سے فر مایا، جس کو آن نے بھی ذکر کیا:

﴿ وَقَدُ أَحُسَنَ بِنَى إِذُ أَخُرَجَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِ مِنُم بَعُدِ أَنُ الشَّيُطُنُ بَيُنِي وَبَيْنَ إِخُورِي ﴾ (١)

کہ اللہ نے کتنا احسان کیا میرے اوپر کہ مجھے قید خانہ سے نکال دیا۔ قید خانہ میں جانے کا ذکر نہیں کیا بلکہ ذکر یہ کیا کہ اللہ نے کتنا احسان کیا مجھ پر کہ مجھے قید خانہ سے نکال دیا:

﴿ وَجَآءَ بِكُمُ مِنَ الْبَدْوِ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) یوسف: ۱۰۰ (۲) یوسف: ۱۰۰

اوراے میرے والدین میرے بہن بھائیوں پر کتنا اللہ نے احسان کیا کہ آپ کو دیہات سے لے آیا اور مجھے سے الکر ملاقات کروائی۔ گویا جدائی کا ذکر نہیں بلکہ ملاقات کا ذکر کیا ،اور پیچھے جوواقعات پیش آئے تھے اور بھائیوں نے طلم کیا تھا،اس کو شیطان کے سرڈال دیا:

﴿ مِنُ ۚ بَعُدِ أَنُ نَّرَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُورِي ﴾ (١)

شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک مئلہ پیدا کر دیا تھا۔تو حضرت پوسف ملیٹائنے ساری تکلیفیں چھوڑ کراللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور یہی شکر گذار بندوں کا طریقہ ہے۔

# ''الحمدللد''ہمیں کیاسبق دے رہا<u>ہے</u>

الحمد للد کالفظ جب شروع میں آگیا تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر قر آن سمجھنا عاہتے ہوتو پہلی سٹر ھی اس کی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گذار بندے بن جاؤاور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

# شکرادا کرنے کا طریقہ

شکرادا کرنے کا طریقہ میرے شیخ حضرت عارفی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکرادا کرنے کی عادت ڈال لواورشکرادا کرنے کی رٹ لگاؤارٹ کا کیامطلب کہ ہروقت، ہرلیحہ سوچو، ہوا کا جھونکا چلے ادراچھا معلوم ہوتو کہو، اللّٰہُ ہم لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشَّكُرُم، کھوک کے وقت کھانا کی منے آیا تو کہو، اللّٰہُ ہم لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشَّكُرُ، بھوک کے وقت کھانا کی منے آیا تو کہو، اللّٰہُ ہم لَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الشَّكُرُ، بھوک کے وقت کھانا کی منا ہواس ہواس پر اللّٰد کا الْحَمُدُ وَلَكَ السُّكُرُ، بوچھوٹی ضح چھوٹی خوشی حاصل ہواس پر اللّٰد کا شکرادا کرنے کی عادت ڈالو۔

## مغربی تہذیب کے نتیجہ میں ہماری حالت

مغربی تہذیب کے نتیجہ میں آج ہماری حالت یہ ہوگئ ہے کہ جو چیزیں مسلمان کے ادنیٰ خاندان کے ایدخال ہوتا خاندان کا بیدحال ہوتا تھا کہ بوچھا کہ بھائی کیسا مزاج ہے تو جواب ہوتا تھا کہ الحمدلللہ ، اللہ کاشکر ہے۔ تو بچیپن سے بیمزاج بنایا جاتا تھا کہ الحمدللہ کہ بھائی کیسا مزاج ہے تو جواب ہوتا تھا کہ الحمدللہ کاشکر ہے۔ تو بچیپن سے بیمزاج بنایا جاتا تھا کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ آج اگر کسی بچے سے پوچھو کہ بیٹے کسے ہوتو جواب میں وہ کہے گا، ٹھیک ہوں اور الحمدللہ شاذونا در ہی کسی کی زبان پر آئے گا، کیونکہ بچے کوسکھایا ہی نہیں گیا اور

عادت ہی نہیں ڈالی گئی۔انگریزوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی کس سے پوچھتا ہے کہ بھٹی کیسے مزاج ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں Fine thanks جس کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ بھٹی اچھا ہوں تمہاراشکریہ، لیعن شکریہ اس کا کہتم نے مجھ سے میرا حال پوچھ لیا، آج وہی عادت ہمارے اندر ہے اور جوان مغربی تغلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں میے ادت ان کوبھی پڑر ہی ہے۔

تواپنے بچوں کو پہلے دن ہےالحمد للہ کہنے کی عادت ڈالواورخودرٹ لگاؤ اوراس کی مثق کرو کہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو۔

### ایک بزرگ کامعمول

۔ اللہ ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔جس دن پیکام کرلیا دیکھنا کتنی ترقی ہوتی ہے۔ جس دن پیکام کرلیا دیکھنا کتنی ترقی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں ترقی ہوگی تو یقیناً اسلام پڑمل آسان ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوشکر ادا کرنے کی تو فیق عطاء فر مائے اور دین کی سیجے سمجھا در اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائے ۔ تمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# ''قناعت''اختيار كرو<sup>☆</sup>

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أَمَّا يَعُدُ!

فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنُ أَغُنَى النَّاسِ))(١)

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گذشته کل ایک حدیث کابیان شروع کیاتھا، جس میں نبی کریم مَن الله الله علی الله می الله الله علی الله می الله الله علی الله می ال

((إِنَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنُ أَعُبُدَ النَّاسِ))
"" ثم حرام چيزوں سے بچوتو تم سارے لوگوں ميں سب سے زيادہ عبادت گزار بن حاؤ گئ

جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کے عبادت گزار ہونے کے لئے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ گنا ہوں سے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نقلی عبادتیں گنا ہوں سے تو پر ہیز نہیں کیا، اور نقلی عبادتیں خوب ہور ہی ہیں، تو محض نقلی عبادتوں کی کثر ت سے انسان عبادت گزار نہیں بنتا، جب تک اس کے ماتھ ساتھ گنا ہوں کو بھی ترک نہ کرے، اس کی تھوڑی ہی وضاحت اور تفصیل عرض کر دی تھی، اللہ تعالی ساتھ ساتھ گنا ہوں کو بھی ترک نہ کرے، اس کی تھوڑی ہی وضاحت اور نفصیل عرض کر دی تھی، اللہ تعالی اللہ تعالی میں معاشرت سے متعلق گنا ہوں اللہ سے متعلق گنا ہوں اضافی معاشرت سے متعلق گنا ہوں اخلاق سے متعلق گنا ہوں اللہ سے متعلق گنا ہوں سے بھاتی ہوں سے بھاتی گنا ہوں سے بھاتی ہوں سے

اصلاحی خطبات (۱۱/۱۳/۱۱) بعدازنمازعمر، جامع مجد بیت المکرم، کراچی

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذی، کتاب الزهد عن رسول الله، باب من اتقی المحارم فهو أعبد الناس، رقم:۷۷٤۸، مسند أحمد، رقم: ۷۷٤۸

### قسمت کے لکھے ہوئے برراضی ہوجاؤ

دوسرافقرہ جواس حدیث میں ارشادفر مایا، وہ بیہ:

((وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَغُنَّى النَّاسِ))

لین اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں جو پچھ لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہوجاؤ، اگر تم راضی ہوجاؤ ، اگر تم راضی ہوجاؤ گے۔ پہلے تو یہ بچھ لیس کہ 'فخی' راضی ہوجاؤ گے۔ پہلے تو یہ بچھ لیس کہ 'فخی' کا عام طور پر ترجمہ ' مالدار' اور' دولتمند' سے کیا جاتا ہے، جس کے پاس دولت اور پیسہ زیادہ ہو، وہ فخی ہے، حقیقت میں 'فخی' کے معنی ہیں ' وہ شخص جو ہے، حقیقت میں 'فخی' کے معنی ہیں 'وہ شخص جو کسی دوسرے کامختاج نہ ہو' ، چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، امیر آدمی ہے، ایسا شخص کسی دوسرے کامختاج نہ ہو' ، چونکہ جس شخص کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، امیر آدمی ہے، ایسا شخص کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے اصل معنی'' حاجت نہیں۔ سے بے نیاز' 'ہونے کے ہیں گر آدمی کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔

### غني کون؟

ایک حدیث میں حضور مَنْ الله نے ارشادفر مایا:

((لَيُسَ الْغِنْي عَنُ كَثُرَةِ الْعَرُضِ وَلَكِنَّ الْغِنْي غِنْي النَّفُسِ))(١)

اصل میں ' عنیٰ ' روپے ، پیسے اور سامان کی کثر ت سے نہیں ہوتی ، بلکہ اصل میں ' عنیٰ ' نفس کا ' دعنیٰ ' کے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر ' قناعت ' ہوجائے ، اوراس صورت میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہوجائے کہ بس جو مجھے مل گیا وہ ہی میرے لئے کافی ہے ، انسان کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' عنیٰ ' ہے ۔ اس لئے کہ بیسہ بذات خودتو کوئی چیز نہیں ۔ کیا بیسیوں کو جب یہ خیال پیدا ہوجائے تو انسان ' عنیٰ ' ہے ۔ اس لئے کہ بیسہ بذات خودتو کوئی چیز نہیں ۔ کیا بیسیوں کو بھوک کے وقت کھالو گے ؟ نہیں ۔ یا اس کو کپڑوں کی جگہ پہن لو گے ؟ نہیں ۔ بلکہ پیسیوں کا مقصد سے ہوتا ہے کہ آدی کو تنگ دسی نہ ہو، اس کی ضرورت پوری ہوجائے ، اور دوسروں کا مختاج نہ ہو۔ اب اگرا کی آدی کے پاس بہت سارا روپیہ ہے ، بینک بیلنس ہے ، کوشی بنگلہ ہے ، کاریں ہیں ، دنیا کا سارا ساز وسامان موجود ہے ، ان سب کے ہونے کے باوجوداس کے اندر ' بے نیازی' پیدا نہیں ہوئی ، پھر بھی وہ شخص موجود ہے ، ان سب کے ہونے کے باوجوداس کے اندر ' بے نیازی' پیدا نہیں ہوئی ، پھر بھی وہ شخص

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب الغنی غنی النفس، رقم: ٥٩٦٥، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب لیس الغنی عن کثرة العرض، رقم: ١٧٤١، سنن الترمذی، کتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء أن الغنی غنی النفس، رقم: ٢٢٩٥، سنن ابن ماجه، کتاب الزهد، باب القناعة، رقم: ٢٢٧٤ ـ مسند أحمد، رقم: ٧٠١٥

دوسروں کا حاجت مندر ہا،تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اس کو''غنیٰ' حاصل نہیں۔دوسر افتحض وہ ہے جس کی آمدنی کم ہے، گنتی میں اس کے پلیے کم ہیں، کیکن وہ شخص دوسروں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کے مال کی طرف منداُ ٹھا کرنہیں دیکھا،کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا،کسی کے پیچھے نہیں پھرتا، یہ شخص'' نفیٰ' ہے، اس کو''غنیٰ'' حاصل ہے۔لہذا اصل غنیٰ دل کاغنیٰ ہے کہ دل دوسروں سے بے نیاز ہوجائے۔

# غنی کے لئے دو چیزوں کی ضرورت

بہر حال! اس جملے میں حضورِ اقد س مُنافِیْ اُبڑے کام کی بات ارشاد فر مار ہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس رعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین ، وہ یہ کدا پی قسمت پر راضی ہوجا و تو ساری دنیا میں سب سے ''غنی'' تم ہوگے۔ اس جملے میں حضورِ اقد س مُنافِیْ نے دو باتوں کی تلقین فر مائی ، ایک ' قناعت' دوسرے'' رضا بالقصناء' تقدیر پر راضی ہونا ، اگر یہ باتیں حاصل ہوجا کیں تو تم سارے انسانوں میں ''غنی'' ہوجا و گے۔ پہلی بات ہے'' قناعت' ، قناعت کے معنی ہیں جائز اور مناسب تدبیر اور دوڑ دھوپ کے بعد حلال طریقے سے جو کچھ مجھے ل گیا ، بس وہ میرے لئے کافی ہے ، مجھے اور زیادہ کی ہوس نہیں ، حرص نہیں ، اس کا نام ہے قناعت ، یہ بہت اہم صفت ہے ، جو ہر مؤمن کے اندر مطلوب کے ہور حضورِ اقد س مُنافِیْن نے ایک دعا مانگی ہے ، فر مایا:

((ٱللّٰهُمُّ قَنِّعُنِيُ بِمَا رَزَقُتَنِيُ))(١)

اےاللہ! جورز قُ آپ نے مجھے عطا فر مایا ہے، اس پُر مجھے قناعت بھی عطا فر ما۔ اس قناعت کے بغیرانسان کوراحت اور سکون حاصل ہوہی نہیں سکتا۔

## ہرخواہش پوری نہیں ہوسکتی

قناعت حاصل کرنے کے لئے آدمی کو بیسو چنا چاہئے کہ دل میں خواہشات تو بیٹار پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ایسا بن جاؤں ، مجھے آئی دولت حاصل ہوجائے ، مجھے کوٹھی اور بنگلہ حاصل ہوجائے ، کاریں مل جائیں ، بیسب خواہشات تو دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں ،کیکن اس روئے زمین پر کون ساانسان ایسا ہے جس کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ۔ چاہے برٹے سے برٹ ابادشاہ ہو، چاہے برٹے سے برٹ اولی اللہ ہو، برٹ سے ہے برٹ سے ہے جس کی ہرخواہش پوری ہو جائی ہو، کرئی نہیں ہے جس کی ہرخواہش پوری

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم (۲۰۲/۳) رقم: ۳۳۹۰، شعب الإيمان (۳۵۳/۳)، رقم: ٤٠٤٧، صحيح ابن خزيمة (۲۰/۱۰) رقم: ۲۰۲۲- پورئ وعا كه يول ب: "اَللّٰهُمَّ قَنِّعُنِيُ بِمَا رَزَقْتَنِيُ وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِيُ مِنْكَ بِخَيْرٍ"

ہوجاتی ہو، بیتو دنیا ہے، جس کواللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تمہاری کچھ خواہشات پوری ہوں گی، اور کچھ نیس ہوں گی، اور کچھ نیس ہوں گی، جب ہر خواہش پوری نہیں ہوگی تو اب دوصور تیں ہیں، ایک بید کہ یا تو ساری زندگی خواہش پوری نہ ہونے پر کڑھتے رہو، اور بیشکوہ شکایت کرتے رہو کہ میری فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، میں فلاں چیز جاہ رہا تھا، وہ نہیں ملی ، ساری زندگی اس حسر ت اور افسوس میں گزار دو۔ اس لئے کہ تقدیر سے زیادہ تو تمہیں بھی کوئی چیز نہیں مل سکتی، جا ہے رو، جا ہے فریاد کرو، جا ہے کڑھتے رہو، اور اور کو، اور اور کی سامنے شکوے کرتے رہو، ملے گاوہی جو تقدیر میں کھا ہے۔

### الله کے فیصلے برراضی ہوجاؤ

دوسری صورت میہ ہے کہ جو پچھال رہا ہے اس کوہنی خوثی قبول کرلو، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوجاؤ، اور قناعت اختیار کرلو، بس یہی دوصور تیس ہیں، لہذا اللہ جل شانہ کی تقدیر پر اور اس کی تقسیم پر راضی ہوجاؤ کہ تمیں جتنا کچھ دیا ہے، تمہارے لئے وہ ہی مناسب ہے۔ البتہ جائز اور حلال طریقوں سے تدبیر کرنامنع نہیں، کیکن تدبیر کرنے کے بعد جومل گیا، اس پر خوش ہوجاؤ کہ ہاں! میر احق اتنا ہی تقا، جو مجھے میرے اللہ نے دیا، اب اس سے زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہوکر خود بھی پریشان ہونا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنا، اور اس کے لئے جائز اور ناجائز طریقے استعال کرنا ہے وہ بلا ہے جس میں آج پوری دنیا مبتلا ہے، اور نبی کریم منافیظ اس جملے کے ذریعے اس سے بچانے کی کوشش فر مارہے ہیں۔

### جائز اور حلال طریقے سے اعتدال سے کماؤ ° ہ

پہلی بات ہے کہ دولت اور پینے کے حاصل کرنے کے لئے ناجائز اور حرام تدبیر نہ ہو، بلکہ جوطریقہ بھی پینے کمانے کا اختیار کرو وہ حلال اور جائز ہونا چاہئے، اور جو پچھ ملے اس پر قناعت اختیار کرو۔ دوسری بات ہے کہ جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کرو، یہ بیس کہ مسلح سے لے کرشام تک بس پلیے کمانے میں منہمک ہے، اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، سب پچھل جانے کے باوجود خواہش ہے کہ اور ل جائے، اس دنیا کی حرص وہوں اتنی زیادہ ہوگئی ہے کہ ہروقت جانے دہاغ پر دنیا کی فکر سوار ہے۔ ایک مؤمن کے اندر بہ چیز مطلوب نہیں، چاہے وہ جائز اور حلال طریقے سے کررہا ہو، اس لئے کہ جائز اور حلال طریقوں کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے، بین ہوکہ دنیا کو ایپ اور کرایا کہ اب خواب بھی اس کے آرہے ہیں، بقول شخصے کہ ''جس تا جرکے دماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لیٹنا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کو آپس کے دماغ پر دنیا سوار ہوتی ہے، جب وہ رات کو بستر پر لیٹنا ہے تو آسان کے ستار ہے بھی اس کو آپس

### پیسوں کوخادم بناؤ ،مخدوم نه بناؤ

ارے بھائی! یہ پیبہاللہ تعالی نے تمہارا خادم بنا کر پیدا کیا ہے کہ تمہاری خدمت کرے، نہ یہ کہ یہ پیبہ تمہارا مخدوم بن جائے ،اورتم اس کے خادم بن جاؤ کہ میں کس طرح اس کو حاصل کرلوں ،کس طرح اس کو رکھوں ،کہاں خرچ کروں؟ اور کس طرح مزید پیبہ پیدا کروں؟ ہم نے اُلٹا معاملہ کرلیا ہے کہ وہ بیبہ جو ہمارا خادم تھا، ہم نے اس کو مخدوم بنادیا ہے۔اب اس پیبے کے پیچھے اپنی جان بھی جارہی ہے۔حت بھی خراب ہورہی ہے، دین بھی خراب ہورہا ہے،لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہورہے ہیں ، اور دن رات یہی فکر ہے۔

#### سبق آموز واقعه

تخ سعدی پڑھتے نے '' گلتان'' میں اپناایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر پر تھا کہ ایک شہر میں ایک تا جر کے گھر میں مقیم ہوگیا ، بہت بڑا تا جر تھا،اس کا گھر بھی عالیشان تھا،اوراس میں دنیا کی ہر چڑ موجود تھی ۔ جب دستر خوان پر کھائے گئے بیٹے تو بات چیت شروع ہوئی ،اس تا جر کی عمر تقریباً کی محمد مہت مال کھی ، میں نے اس تا جر نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت مال و دولت سے نواز ا ہے،اب کیا کر نے کا ارادہ ہے؟ اس تا جر نے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا ،اوراللہ تعالی نے مجھے بہت کچھے مہت کچھے ار کے کا ارادہ ہے؟ اس تا جر نے کہا کہ میں نے ساری دنیا میں گھوم لیا ،اوراللہ تعالی نے مجھے بہت کچھے ہوت کھوا فر مایا ،کین میرے دل میں ایک حسرت ہے وہ میہ کہ میں ایک آخری تجارتی چکر لگانا جا ہتا ہوں ،اس کے بعد اپنی بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دوں گا۔ میں نے بوچھا کہ وہ آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تا جر نے اس آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تا جر نے اس آخری چکر کہاں کا ہے؟ اس تا جر نے اس آخری چکر کی تفصیل یہ بتائی کہ میں ایران سے گندھک خرید کرچین جاؤں گا، وہاں سے بینی فروخت کروں گا،اور مین رقب میں نے جا ہم نے جا کر فروخت کروں گا،اور مال کے اور اس کے بعد میں فروخت کروں گا،اور مال کے ابد میں فروخت کروں گا،اور مین میں میٹھ کر بقیہ زندگی گزار دوں گا، اس کے بعد اس نے شخ سعدی سے کہا کہ تم بھی تو کہو، تم نے جو شور میں دیکھا نا ہواس کے بارے میں بتاؤ، شخ سعدی نے کہا کہ بیدوشعر سن لو:

میں تو کہو، تم نے جو شور میں دیکھا نا ہواس کے بارے میں بتاؤ، شخ سعدی نے کہا کہ بیدوشعر سن لو:

میں تو کہو، تم نے جو شور میں دیکھا نا ہواس کے بارے میں بتاؤ، شخ سعدی نے کہا کہ بیدوشعر سن لو:

میکھا تو کہوں گا، اور میالارے بیٹنا د از ستور

آل شنیدی که در صحرایِ غور بار ستور بار سالارے بیفتاد از ستور گفت چیم تنگ دنیا دار را با قناعت پُر کند یا خاکِ گور

کہ تم نے بیقصہ سنا ہے کہ غور کے صحراء میں ایک سردار اپنے نچر پرسامان لے جارہا تھا، نچر نے اس تا جرکو نیچے گرایا، وہ تا جرمر گیا، اور تجارت کا سارا سامان جنگل میں پڑارہ گیا، وہ بگھرا ہوا سامان زبانِ حال سے بیہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے بھرنے کا کوئی اور راستہیں۔(۱)

# انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرسکتی ہے

شیخ سعدی میسلی کے بیاشعار درحقیقت ایک حدیث کامضمون ہیں، جس میں نبی کریم ملاقات ا نے بیارشادفر مایا:

((لَوُ كَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنُ ذَهَبٍ لَابُتَغَى أَنُ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَوُ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ مِنُ ذَهَبٍ أَحَبٌ أَنُ يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا، وَلَا يَمُلَّا جَوُفَ ابُنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ)((اللَّ

اگرابن آدم کوسونے سے جری ہوئی ایک دادی مل جائے تو دہ چاہے گا کہ میرے پاس سونے کی دو دادیاں ہوجا ئیں ،اوراگر دو وادیاں سونے سے جری ہوئی مل جائیں تو وہ چاہے گا کہ ججھے تیسری وادی مل جائے ، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں جر سکتی ،اس کا پیٹ ہر وقت خالی رہتا ہے ،اور دل چاہتا ہے کہ اس کے اندراور آجائے ،اور آجائے ،اور یہ پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا ،اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگی تب وہ جرکے گا ،اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔

#### حرص وہوس چھوڑ دو

اس لئے حضورِ اقدس مُلَّاثِمُ فرمار ہے ہیں کہ اگر راحت چاہتے ہوتو قناعت پیدا کرو، وہ سے کہ جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ مجھے مل رہا ہے، وہ الحمد للدمیرے لئے ایک نعمت ہے، مجھے زیادہ کی ہوس نہیں۔ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمیشہ سے ہے، کیکن آج بیفتنہ بہت بڑھا ہوا ہے، وہ حرص وہوں ہے،

<sup>(</sup>۱) گلتان سعدی، ص۱۲۰

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب ما یتقی من فتنة المال، رقم: ٥٩٥٩، صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغی ثالثا، رقم: ۱۷۳۸، سنن الترمذی، کتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء لو کان لابن آدم وادیان من مال، رقم: ۲۲٥٩، مسند أحمد، رقم: ۱۲۲٥٦

مثلاً میرص ہے کہ فلال کے پاس جیسا بگلہ ہے، میرے پاس بھی ویسا بنگلہ ہو، فلال کے پاس جیسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ولیسی گاڑی ہو، فلال کے پاس جیسا کارخانہ ہے، میرے پاس بھی ایسا کارخانہ ہو۔ بلکہ میں اس سے بھی آ گے بڑھ جاؤں۔آ گے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔اگر فرض کرو کہ اس دوڑ کے باوجود حلال وحرام کی فکر ہے، تب بھی اپنے دل کاسکون تو اس دوڑ کے نتیجے میں غارت کیے ہوئے ہے کہ مجھے اور مل جائے ، اور مل جائے۔

### اپنے سے اُو نچے آ دمی کومت دیکھو

اب سوال یہ ہے کہ قناعت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اُو نچے آدمی کو دیکھو ، اس لئے کہ اگر اپنے سے اُو نچے آدمی کو دیکھو گے تو ہر وقت دل میں یہ حسرت رہے گی کہ اچھا اس کے پاس ایس گاڑی ہے، میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا میرے پاس بھی ایسا مکان ہونا عالم کا نہ ہوں ہوتی ہوتی چلی جائے گی ، لیکن جب تم اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھو گے تو اس صورت میں شکر کے جذبات پیدا ہول گے ، تم یہ سوچو گے کہ یہ بھی میری طرح گوشت پوست کا انسان ہے ، اور یہ اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے ، جھے تو اللہ تعالی نے بہت کچھ نواز ا ہے ، جھے تو اس کا شکر اداکرنا چا ہے ، یہ سوچ نے سے انسان کے اندر ''قناعت'' پیدا ہوگی ۔ لہٰذا اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو

### حضرت عون بن عبدالله عنية كاواقعه

ا یک محدث عون بن عبدالله بن عتبه فرماتے ہیں:

کپڑے سے اچھا ہے، میرا گھر بھی اس کے گھر سے اچھا ہے، میری سواری بھی اس کی سواری سے اچھی ہے،اس واسطے میں اب الحمد للدراحت میں آگیا ہوں''(۱)

#### دنيا كامهنگاترين بإزار

ارے بھائی!اگرتم اپنے ساوپر دیھنا شروع کرو گے تو اوپر والوں کی کوئی حداور انتہا ہی تہیں ہے۔ایک مرتبہ میں امریکہ میں گیا،امریکا کے شہر لاس اینجلس میں ایک بازار ہے، اور بید کہا جاتا ہے کہ بید دنیا کا مہنگاترین بازار ہے،اس بازار میں میرا جانا ہوا،میرے میز بان نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا،اور کہا کہ بید دکان الی ہے کہ اس دکان میں رکھی ہوئی اشیاء کی قیمتیں تصور ہے بھی زیادہ ہیں، مثلاً بیموز ہے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں،ان کی قیمت ۲۰۰۰ ڈالر ہے،اور بیسوٹ ہیں ہزار ڈالر کا ہے، ہمارے حیاب سے بارہ لاکھ روپے کا ایک سوٹ، اور بید دکا ندار صرف کیڑے اور سوٹ فروخت نہیں کرتا، بلکہ بیمشورہ بھی دیتا ہے کہ آپ کے جسم پر سوشم کا،کس ڈیز ائن کا اور کس کلر کا لباس مناسب ہوگا، اور اس مشورے کے دیں ہزار ڈالر الگ چارج کرتا ہے، اور پھر اس سوٹ کی تیاری پر چالیس، پھیاس ہزار ڈالر الگ ہوں گے، اس طرح ایک سوٹ جو آپ سرسے لے کر پاؤں تک پہنیں گے پیاس ہزار ڈالر الگ ہوں گے، اس طرح ایک سوٹ جو آپ سرسے لے کر پاؤں تک پہنیں گے پیاس، ساٹھ ہزار ڈالر ایک ہوں گا۔

### شهرا ده جارلس اور دِ لی خواهش

اوراس خص سے لباس کے بارے میں مشورہ لینے کے کئے مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے، اور برطانیہ کے شنرادہ چارلس نے اس سے وقت مانگا تو دو مہینے بعد کا وقت ملا۔ اب وہ شنرادہ چارلس دو مہینے تک تکلیف میں رہا، اس لئے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے ملاقات کی فضیلت مجھے حاصل ہوجائے، اور پھر اس کے مشورے سے تیار کر دہ سوٹ میں بھی پہنوں، اور پینے خرچ کرنے کے لئے بھی تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دل کی خواہش پوری نہیں ہور ہی ہے۔ یہ بھی دولت خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس کو دیکھو، اور سوچو کہ میں اس طرح لباس تیار کراکر پہنوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری زندگی حسر سے میں گز رجائے گی، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ لہذا اگرتم اپنے سے اوپر دیکھنا شروع کرو گے تواس کی کوئی حد نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في ترقيع الثوب،
 رقم: ١٧٠٢، حلية الأولياء (١٨٩/٢)، فيض القدير (٩٣/٢)، تفسير ابن كثير (١/٥٤٦)، صفة الصفوة (٣/٠١)

# کس طرف دیکھو گے؟

جس بازار کا میں بید واقعہ بتار ہاہوں، اس بازار سے دومیل کے فاصلے پرایک اور بازار میں بیہ منظر بھی دیکھا کہ وہاں پرلوگٹرالیاں لے کر جارہے ہیں، اور کو کا کولا، اور پیپی کولا کے خالی ڈیج بجم کررہے ہیں، اور رات کوسوتے وقت اس ٹرالی میں سررہ ہیں، اور رات کوسوتے وقت اس ٹرالی میں سے ایک کمبل نکالا، اور رائے کے کنار ہے ٹرائی کھڑی کی، اور وہیں نٹ پاتھ پرسر دی میں سوگئے۔ اب بتاؤ! اُدھر دیکھو گے یا دھر دیکھو گے؟ اگر اُدھر دیکھو گے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، بھی تمہاری آئھ سرنہیں ہوگی، بھی تمہیں آرام اور سکون حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھو گے اور بیسوچو سرنہیں ہوگی، بھی اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلو ہے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزارتے ہیں، ریلو ہے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزارتے ہیں، ریلو ہے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزار رہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کس طرح رات گزارتے ہیں، ریلو ہے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پرسوکر رات گزار ہے ہیں، اللہ کے بندے ہیں کے حدیث شریف میں حضور اقدس نگائٹر نے اصول بتادیا کہ دین اطمینان اور سکون عطا ہوگا۔ اس کے حدیث شریف میں صفور اقدس نگائٹر نے اصول بتادیا کہ دین سے معترکو دیکھو، تو اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں شکر پیرا ہوگا، اور قناعت پر اہوگا۔ اس کے نتیج میں اپنا سے نتیج میں اپنا کے معاملے میں اپنا کو دیکھو، تو اس کے نتیج میں اپنا کے معاملے میں اپنا کو دیکھوں تو اس کے نتیج میں اپنا کے میں اپنا کے میں اپنا کے دیں میں کر کیس کے معاملے میں اپنا کو دیکھوں تو اس کے نتیج میں کر کی کو دیکھوں تو اس کے نتیج میں کر کی کو دیکھوں تو اس کے نتیج کر کو دیکھوں تو اس کے نتیج کی کو دیکھوں تو اس کے نتیج کو دیکھوں تو اس کے نتیج کیں کو دیکھوں تو اس کی کیں کر کو دیکھوں تو اس کے نتیج کو دیکھوں تو اس کی کو دیکھوں تو کو دیکھوں تو کو دیکھوں تو کی کو دیکھوں تو کو دیکھوں تو کیا کو دیکھوں تو کی کو دیکھوں تو کی کو دیکھوں تو کی

# حرص وہوس انسان کوجلاتی رہتی ہے

قناعت ہے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہوں کی آگ گیا ہے تا ہے تو پھراس کی کوئی حدونہایت نہیں ہوتی ، پھر بیہوس انسان کوجلاتی رہتی ہے، اور حاصل پچھنیں ہوتا، اس کے حضورِ اقدس مُنظِیْخ نے ہمیں بیدعاسکھائی ،ہم سب کو بیدعا مانگنی چا ہے ، اگر عربی الفاظ یا دہوجا کیں تو بہت اچھا ہے، ورندار دومیں ہی مانگ لیا کریں، وہ دعا ہے ہے:

((اَللَّهُمَّ قَنِّعُنِیُ بِمَا رَزَقُتَنِیُ وَاخُلُفُ عَلَی کُلِّ غَائِبَةٍ لِیُ مِنُكَ بِخَیْرِ))(۲)
اےاللہ! جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطافر مایا ہے، اس پر مجھے قناعت عطافر مادیجئے ،اور جونعتیں
مجھے حاصل نہیں ہیں ،ان کے بدلے میں مجھے اپنی طرف سے جومیرے قق میں بہتر ہووہ عطافر ما۔ ہوسکتا
ہے کہ میں جس چیز کی خواہش کررہا ہوں ، وہ میرے قق میں ٹھیک نہ ہو، مناسب نہ ہو، کیکن آپ اپنے فضل دکرم سے جوہمیں عطافر ما ئیں گے ، وہی میرے ق میں مناسب ہوگا ، وہی مجھے عطافر مادیں۔

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، مسند أبي ذر الغفاري، رقم: ۲۰٤۷، ۲۰٤۰، ۲۰۵۶

 <sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم (۲۰۲/۳) رقم: ۳۳۹۰، شعب الإيمان (۳۵۳/۳)، رقم: ٤٠٤٧، صحيح
 ابن خزيمة (۲۰۲/۱) رقم: ۲۵۲۲

#### ایک خوبصورت دعا

ایک اور دعاحضور اقدس مُنْ الله نے بیسکھائی:

((اللهُمَّ مَا رَزَقَتَنِيُ مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِيُ فِيمَا تُحِبُ، وَمَا زَوَيُتَ عَنِيُ مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِيُ فِيمَا تُحِبُ، وَمَا زَوَيُتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَرَاغًا لِيُ فِيمَا تُحِبُ))(١)

کیا عجیب وغریب دعاحضورِاقدس سُلَقِیْلِ نے مانگی ہے،فر مایا کہ اے اللہ! میری پہندیدہ چیز جو آپ کے مجھےعطا فر مائی ہے،اس چیز کوان کاموں کا ذریعہ بناد بجئے جو آپ کو پہند ہیں۔اور میری پہندیدہ چیز جو آپ نے مجھے خطا فر ماد بجئے جو آپ کی پہند پہند یہ جے دہ چیز عطا فر ماد بجئے جو آپ کی پہند ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بید دعا مانگ ہی نہیں سکتا۔ بہر حال! قناعت کے بغیر اس دنیا میں راحت حاصل نہیں ہوسکتی۔

### دولت نے بیٹے کو باپ سے دور کر دیا

میں نے اپ والد ماجد موسی سے ساکہ والد صاحب کے جانے والوں میں ایک تاجر تھے،
ان کا ایک کاروبار کرا چی میں تھا، ایک مبئی میں، ایک سنگا پور میں، ایک بنکاک میں تھا، کی شہروں میں فیکٹریاں گئی ہوئی تھیں، ایک بیٹا سنگا پور میں کام کررہا ہے، ایک بنکاک میں کام کررہا ہے، ایک بنک میں کام کررہا ہے، اور خود کرا چی میں کام کررہ ہے ہیں۔ والدصاحب نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنے بیٹوں سے ملاقات ہوجاتی ہے؟ جواب میں کہنے گئے کہ میری اپنے بیٹے سے ملاقات کو استے مال ہوگئے ہیں۔ گویا کہ آپ مال ہوگئے ہیں۔ گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور باپ اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور دوسرا بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، اور باپ نے اپنے کی شکل نہیں دیکھی، اور بیٹے اپ کی شکل نہیں دیکھی، اور بیٹے میں انسان کو اپنی اولا دسے، اپ باپ سے ملنے کی نعمت نصیب نہ ہو، ایسا پیسے کس کام کا؟

### اولا د کا قرب بردی نعمت ہے

حضرت والدصاحب مُحطِيد فر مايا كرتے تھے كەقر آن كريم ميں ايك كافر كا واقعہ بيان كيا ہے، جو برد اكثر تشم كا كافر تقااور ہم نے اس كوكيسى نعتوں سے نواز اتھا، فر مايا:

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاه في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤١٣

﴿وَجَعَلُتُ لَهُ مَالًا مَّمُدُودُالُ وَّبَنِيْنَ شُهُودُا ﴾(١)

یعنی ہم نے اس کو مال بھی ہے انتہا دیا تھا،اوراس کواولا دبھی دی تھی جواس کے پاس موجود تھی۔جس سے معلوم ہوا کہ اولا د کا پاس موجود ہونا بیہ اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے،اگر انسان کے پاس رو پہیے پیسے تو ہولیکن اولا دقریب نہ ہوتو ان پیسوں کا کیا فائدہ؟

### اس مقدار برراضی ہوجاؤ

اس کے حضورِاقدس مگائی فرمارہ ہیں کہ اگرتم صحیح معنی میں مالداری چاہتے ہوتو اس کا راستہ یہ ہے کہ اس مقدار پر راضی ہوجاؤ جواللہ جل شانہ نے تمہاری قسمت کے حساب سے تمہیں عطا فرمادی، تو پھر انشاء اللہ راحت اور آرام میں رہو گے، اور پھر کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور نہ کسی کی طرف تمہاری نگاہیں انھیں گی، اور تم سیرچٹم رہو گے۔لیکن اگرتم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہ ہوگے تو پھر ہزار ہاتھ پاؤں مارتے رہو، اور دل میں تمگین بھی ہوتے رہو، بھی بھی دل کا غنی حاصل نہیں ہوگا، جواصل مقصودے۔

# میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

خلاصہ بیر کہ حضور میں ہے ہے۔ اس جملے میں دو باتوں کی تاکید فر مائی ہے، ایک قناعت حاصل کرنے کی ، دوسرے رضابالقصناء کی ، آج مخضراً '' قناعت' کے بارے میں عرض کر دیا کہ اپنے تمام معاملات میں جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ حاصل ہور ہا ہے ، اس پرخوش ہوجاؤ ، دوسروں کی طرف مت دیکھوکہ دوسروں کے پاس کیا ہے؟ ارہے بھائی! دوسرے کا معاملہ وہ جانے ، تمہارا معاملہ تم جانو ، تم اس فکر میں کیوں پڑے ہو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے؟

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی ّ صاحب مِینیڈ کا ایک بڑا خوبصورت، بڑامعنی خیز شعر ہے، اگر انسان اس پڑمل کر ہے تو اس کو بڑاسکون حاصل ہو جائے ،فر ماتے ہیں۔

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے پیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے مجھے اس سے کیاغرض کہ کس کے گلاس میں کتنی ہے، ہاں مجھے جو کچھ ملاہے، وہ میرے لئے حاصل میخانہ ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھے عطافر مایا ہے، درحقیقت وہی میرے لئے کافی ہے، قناعت سے

کا کی بیجانہ ہے، جواللہ تعالی کے بھے عظام مایا ہے، در سیعت وہن میرے سے 80 ہے، ما حت میر ہے کہاللہ کے دیئے ہوئے پرراضی ہوجاؤ ، اور اس کواپنے لئے نعمت سمجھو ، اور اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا

<sup>(</sup>١) المدثر: ١٣،١٢

کرو،اور دوسروں کی طرف دیکھے کرحرص وہوس میں مبتلا نہ ہو۔

### تجارت کوتر قی دینا قناعت کے خلاف نہیں

یہاں میں ایک اور وضاحت کردوں، وہ یہ کہ لوگ بعض اوقات'' قناعت'' کا مطلب یہ مجھ بیٹے ہیں، اور اس ساری گفتگو کا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جوشخص تاجر ہے اس کوآ گے تجارت بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، قناعت کا مقصد یہ نہیں، میں نے تین الفاظ استعال کیے، ایک ہے کہ مال کمانے کا طریقہ جائز ہو، دوسرے وہ مال حلال ہو، تیسرے ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو، اس لئے حضورِ اقدس مَنْ اللّٰمَ نے فر مایا:

((أُجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ))(١)

لہذا اعتدال کا مطلب ہے ہے کہ دنیا کمانے کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، مال کے خادم نہ بنو، اب اگر ایک شخص جائز طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھارہا ہے، تو شریعت نے اس پر نہ صرف ہے کہ پابندی عاکم نہیں گی، بلکہ بیٹل قناعت کے بھی منافی نہیں ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو نا جائز اور حرام طریقے سے بڑھارہا ہے، وہ تو بالکل ہی حرام ہے، دوسرا ہے کہ اگر چہنا جائز کا ارتکاب نہیں ہورہا ہے، لیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، اس لئے کہ دن رات مال بڑھانے کے علاوہ کوئی اور فکر ہی نہیں ہے، یا اس کاروبار کے نتیج میں دوسروں کے حقوق پامال ہورہے ہیں، یہ بھی اعتدال سے بڑھنے کی فرصت نہیں، یہ بھی کاروبار سے بیا مشغول ہوگیا ہے کہ اب اس کوکسی دین محل میں جانے کی فرصت نہیں، دین کی بات سیمنے کی فرصت نہیں، کی اللہ والے کے پاس حوار بین کی بات سیمنے کی فرصت نہیں، کی اللہ والے کہ پاس حوار بین کی بات سیمنے کی فرصت نہیں، یہ بھی اعتدال سے خارج ہے، اور قناعت کے خلاف ہے۔

بہرحال! اعتدال کے ساتھ، جائز طریقے سے دنیا کماؤ، اور جو ملے اس پر راضی رہو، بس اس کانام قناعت ہے۔ اس دنیا میں قناعت کے علاوہ راحت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوقناعت کی دولت عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ



سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، رقم: ٢١٣٥، مؤطا مالك،
 الكتاب الجامع، باب أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء

# چارعظیم صفات<sup>☆</sup>

بعداز خطبه مسنوند!

أُمًّا يَعُدُ!

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْبَعٌ إِنْ كُنَّ فِيُكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا، حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيْتٍ، وَحُسُنُ خَلِيْقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ))(١)

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رہا ہے ۔ بیار شادلوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ نے فر مایا:

((أَرْبَعٌ إِنْ كُنَّ فِيُكَ فَكَلَّ عَلَيْكَ مَا فَاتَكِ مِنَ الدُّنْيَا))

عارضفتیں ہیں کہ اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو اگر دنیا کی کوئی نعمت تمہیں نہ ملی ہوتو تمہیں اس کا کوئی غم نہ ہونا جا ہے ،اس لئے کہ بیرچارصفتیں اتنی بڑی دولت ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور دولت کی ضرورت نہیں۔لہذا بیر چارصفتیں دنیا کی ساری دولت سے بالا و برتز ہیں، وہ چارصفتیں کیا ہیں؟ فرمایا:

((حِفُظُ أَمَانَةِ، وَصِدْقُ حَدِيث، وَحُسُنُ خَلِيُقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعُمَةٍ))

وہ چارصفتیں جو دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر دولت ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت ''امانت کی حفاظت'' کرنا، دوسری صفت ''بات کی سچائی''، تیسری صفت''خوش اخلاقی'' اور چوتھی صفت یہ کہ''جولقمہ کھارہے ہواس کا پاک دامن ہونا'' کہاس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، یہ چارصفتیں بہت مختصر ہیں، کیکن اتنی جامع ہیں کہ سارا دین ان کے اندرسمٹ آیا ہے۔

## بهلی صفت: امانت کی حفاظت

پہلی صفت ہیان فرمائی کہ''امانت کی حفاظت'' قرآن وحدیث کے ارشادات اس کی تا کید

🖈 اصلاحی خطبات (۲۱/۱۲ ۱۸ تا ۲۰ ۲۰)، بعدازنمازعصر، جامع مسجد بیت المکرّم، کراچی -

(١) مسند أحمد بن حنبل، رقم: ٦٣٦٥

ہے جھرے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تُؤَكُّوا الْأَمَانَاتِ إِلِّي أَهْلِهَا ﴾ (١)

اور حدیث شریف میں حضورِاقدس سُلَیْمُ نے امانت میں خیانت کرنے کو منافق کی خصلت قرار دیا ہے، فرمایا کہ تین ہا تیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، ان میں سے ایک ہے 'وعدہ خلافی''اور دوسرے''امانت میں خیانت' اور تیسرے''جھوٹ بولنا''ان تین چیزوں کوآپ نے نفاق کی علامت قرار دیا، مسلمان کا کام نہیں کہوہ بیتین کام کرے، بہر حال!''امانت' وہ چیز ہے جس کی رعایت سے مسلمان مسلمان بنتا ہے۔

# نبوت سے پہلے آپ مَثَالِيْنِ کے مشہوراوصاف

نبی کریم مُنافیق کی ایک اہم صفت جوعطاء نبوت سے پہلے سے لوگوں میں معروف تھی، وہ صادق اور امین ہونا تھی، لیمن سچائی اور امانت داری۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنی امانت حضورِاقدس مُنافیق کے پاس رکھوانے کے لئے تیارتھا، یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمارہ ہے تھے، اس وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لئے خصرت علی ڈاٹیو کو مقرر فرمایا، یہ آپ کا خاص وصف تھا، جو کافروں میں بھی معروف اور مشہور تھا۔ لہذا حضورِ اقدین مُنافیق کے اُمتی ہونے کے نا طے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ'' امانت' کاخصوصی خیال رکھے۔

### امانت كاوسيع مفهوم

کین امانت کا مطلب عام طور پرلوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس پیسے یا کوئی چیز لاکر رکھوادے، ہم اس کوصندو فی میں بند کرکے رکھ دیں، اور جب وہ طلب کرنے آو اس کو واپس کردیں، اور خیانت یہ ہے کہ اس کو کھا جا کیں۔ چونکہ جان بوجھ کراس قتم کی خیانت الحمدلللہ سرز دنہیں ہوتی، اس لئے ہم مطمئن ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، اور ہم امانت کی حفاظت کررہے ہیں۔لیکن امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بیشار چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، جس کی پوری تفصیل ایک بیان میں عرض کی تھی، وہ بیان حیں عرض کی تھی، وہ بیان حیں عرض کی کھی، وہ بیان حیس چکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۵، آیت مبارکه کا ترجمه میه ہے:"(مسلمانو!) یقیناً الله تمهیں عکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ"

# دوسری صفت: بات کی سجائی

دوسری صفت جواس حدیث میں بیان فر مائی وہ ہے''صدق حدیث' بات کی سچائی ، لیخی آدمی جھوٹ نہ ہوئے ، فلط بیانی نہ کرے۔ دیکھے! ایک تو کھلا جھوٹ ہوتا ہے، جس کو ہر ایک جھوٹ ہجھتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بغلط بیانی نہ کرے۔ دیکھے! ایک تو کھلا جھوٹ ہوتا ہے، جس کو ہر ایک جھوٹ ہجھتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بوشیدہ قسم کا جھوٹ ، اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے جس شخص کو دین کا اور جھوٹ ہونے کا تھوڑ ا بہت دھیان ہے، وہ عام طور پر کھلے جھوٹ سے تو پر بییز کرتا ہے، اور اگر اس کا کی دینی حلق ہے تعلق ہے تو وہ کھلا جھوٹ ہوئے ڈرے گا، لیکن جھوٹ کی پہھشکلیں ایکی ہیں جو مارے معاشرے میں سرایت کرگئی ہیں ، اور اان کے جھوٹ ہونے اور گناہ ہونے کا احماس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اصل بات دوسرے کونقل کرنے میں بات دوسرے کونقل کرنے میں بات تو پچھتی ، لیکن آگنل ہوتے ہوتے اس کا حلیہ ایسا بگڑا کہ اصل بات کوئی نسبت ، ہی باقی تھیں رہی ، اور غلط بات پھیل گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کنقل کرتے وقت یہ سے کوئی نسبت ، ہی باقی تھیں رہی ، اور ای جرائی ہو ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے کنقل کرتے وقت یہ نقل کردوں ، اور اسی طرح کہی جارہی ہے ، وہ بات اسی طرح یادرکھوں ، اور اسی طرح آگے بیتا کردیا ، احتیاط نہیں کی کہ جو بات جس طرح کہی جارہی ہے ، وہ بات اسی طرح یادرکھوں ، اور اسی طرح آگے جاتا کردیا ، اساس کوجھوٹ بھی نہیں سیجھا جاتا۔

# بات کیا ہے کیا بن جاتی ہے

میرے پاس تقریبا پانچ دی جگہوں سے خطوط آئے، اور یہ کھا کہ ایک صاحب اپی تقریروں میں آپ کی طرف منسوب کر کے یہ مسلہ بیان کررہے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ شیپ ریکارڈر پر قرآن کریم سننا گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔اب میر سے فرشتوں کو بھی خرنہیں کہ میں نے بھی یہ مسلہ بیان کیا ہو، جب میں نے اس میں فور کیا کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے تو اندازہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر میں نے وعظ کیا۔اس مجلس میں سے ایک صاحب نے جھے سے سوال کیا کہ اگر شیپ ریکارڈر پر قرآن کریم کی تلاوت من رہے ہوں، مجدہ تلاوت آجائے تو سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہ تلاوت جوشیپ ریکارڈر میں ہوتی ہے، وہ چیتی تلاوت کے تھم میں نہیں ہوتی۔اب چونکہ میں نے یہ کہ دیا کہ نہیں ہوتی۔اب چونکہ میں نے یہ کہ دیا کہ شیپ ریکارڈر کی تلاوت کے برابرنہیں، تو یہاں سے انہوں نے یہ تھے کہ وہ تلاوت کے برابرنہیں، تو یہاں سے انہوں نے یہ تھے کہ وہ تلاوت کے برام اور نا جائز ہے،اور اس کوانی طرف سے آگے بڑھادیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے برتر ہے،اور سے برام اور نا جائز ہے،اور اس کوانی طرف سے آگے بڑھادیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے برتر ہے،اور اس کوانی طرف سے آگے بڑھادیا کہ وہ تلاوت گانے سننے سے برتر ہے،اور سے بیجان بو جھ کرجھوٹ نہیں بولا، بلکہ بے احتیاطی اور لا پروائی سے اپنے خیالات کواس میں داخل کر دیا۔

### ميرى طرف منسوب ايك خواب

ابھی چندروز پہلے جناب بھائی کلیم صاحب مجھے یہ بتارہ سے کہ جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے، وہاں میری طرف منسوب ہوکر یہ بات مشہور ہوگئ ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالی نے زلز لے کو ہلکا کر دیا، اور عید کے بعداس سے بڑا زلزلہ آئے گا۔ اب میرے پاسٹیلیفون آرہے ہیں کہ کیا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے؟ خدا جانے یہ بات کہاں سے نکلی، اور کس طرح چلتی کردی۔ پہلی بات کا تو پھے سراغ گیا تھا، اس کا تو کوئی سراغ بھی نہیں ملا کہ کہاں سے نکلی ہوگی۔

### نقل کرنے میں احتیاط کریں

غرض میں کہ بات کو آ گے نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، شریعت اور دین نے جتنا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ آدمی کے منہ سے کوئی بات غلط نہ نکلے، آج اتنی ہی ہے احتیاطی ہورہی ہے۔ اس کے نتیج میں فتنے اور فساد پھیل رہے ہیں۔افواہیں پھیل رہی ہیں۔یا تو بات آ گے نقل ہی مت کرو، اور اگر بات آ گے نقل کرنی ہے تو خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اور جو بات دوسروں تک پہنچانی ہے اس کو سیجے سیح یا دکرو کہ کیا کہا گیا، پھر آ گے پہنچاؤ۔

### ایک محدث کی احتیاط

علامہ خطیب بغدادی میں کتاب 'الکفایہ' میں ایک محدث کادا تعد کسا ہے کہ جب وہ ایک حدث کادا تعد کسا ہے کہ جب وہ ایک حدیث سایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث روایت کرنے والے حدیث روایت کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں، حَدَّثَنَا فُکلنَّ قال: حَدَّثَنَا فُکلنَّ قال: حَدَّثَنَا فُکلنَّ قال: حَدَّثَنَا فُکلنَّ قال: حَدَّثَنَا فُکلنَّ

حَدَّنَا کے معنی ہیں مجھے فلال نے بیرحدیث سنائی۔ بہرحال! وہ محدث ایک حدیث کواپنے استاد کی طرف منسوب کر کے سناتے تو یوں کہتے:

#### "حَدَّثْنَا فُلَانٌ قال: ثنا فلان"

پورا لفظ "حَدَّثَنَا" کے بجائے "ثنا" کہتے۔لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ لفظ پورا "حَدَّثَنَا" کیوں نہیں پڑھتے؟انہوں نے جواب دیا کہ جب میں استاد کے درس میں پہنچا تو استاد نے درس شروع کردیا تھا،اور میرے آنے سے پہلے "حد" کالفظ کہہ چکے تھے،اور میں نے "حد" کالفظ ان کی زبان سے نہیں سنا، بلکہ صرف "ثنا" سنا،لہذا اب اگر میں آگے روایت کرتے ہوئے پورالفظ

"حَدَّنَا" کہوںگا تو جھوٹ ہوجائے گا،اس لئے میں صرف"نیا" کہتا ہوں۔اس احتیاط کے ساتھ بیہ احادیث ہم تک پینچی ہیں،ان حضرات نے آنخضرت مُناٹیکا کے ارشادات کومحفوظ کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے۔

### حضرت تقانوي وعطية اوراحتياط

میرے والد ماجد میں انتے تھے کہ میں نے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی میں ہے۔ سنا،آپ نے خودرائی کی مذمت بیان کرتے ہوئے فر مایا:

''جب تک تمہارے''ضابطے'' کے بڑے موجود ہوں تو ان سے مشورہ کرو، جب وہ نہ رہیں تو برابر کے لوگوں سے مشورہ کرو، اور جب وہ بھی نہ رہیں تو چھوٹوں سے مشورہ کرو، بغیر مشورہ کے کوئی کام مت کرو'' پھرخود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

''ضابطے کے بڑے اس لئے کہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے؟ اور کون چھوٹا کے ہے؟ بیتو اللہ تعالیٰ ہی کوعلم ہے، اس لئے کہ حقیقت میں بڑائی اور چھوٹائی تقویٰ کی وجہ سے ہے اور اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر ہے، لیکن 'ضابطے'' میں ہم دیکھتے ہیں کہ ''باپ'' بیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگر دسے بڑا ہے، شیخ مریدسے بڑا ہے، بیسب ''ناپ'' بیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگر دسے بڑا ہے، اللہ ہی جانا ہے'' نضا بطے'' کے بڑے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کون بڑا ہے، اللہ ہی جانا ہے''

حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ حضرت والا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب تک 'برو نے' موجود ہوں، بروں سے مشورہ کرو،لیکن چونکہ دماغ میں وہ تراز ولگا ہوا ہے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلے، اس تراز و نے صرف'' برا'' نہیں کہنے دیا، بلکہ یہ کہلوایا کہ'' ضابطے کے بروے'' تا کہ بات نفس الامر کے خلاف نہ ہو۔

# غفلت اور لا برواہی بڑی بلاہے

جب دل میں فکر پیدا ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی صحیح لفظ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان اس وقت پیلفظ استعال کرے،سب سے بڑی'' بلا'' غفلت ہے، بے پرواہی ہے،اس بات سے غفلت کہ میرے منہ سے کیا لفظ نکل رہا ہے،بس جو چاہے الم غلم نکل جائے ،کوئی پرواہ نہیں ،اس'' بلا'' نے ہمیں مصدق حدیث' سے دور کردیا ہے،'' بات کی سچائی'' یہ ہے کہ جولفظ منہ سے نکلے وہ ٹکل ہوا نکلے، وہ سوفیصد صحیح ہو،اس میں اتنا مبالغہ نہ ہو کہ وہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جائے ،تھوڑ ابہت مبالغہ تو محاور ہے آدمی

بول دیتا ہے، کیکن ایسا مبالغہ جوجھوٹ کی حد تک پہنچ جائے ، یہ''صدق حدیث'' کے خلاف ہے، خلاصہ پیہے کہ جب زبان سے کوئی لفظ نکال رہے ہوتو ذرادھیان سے نکالو۔

### اگرآپ کی گفتگور بکار ڈیمورہی ہوتو

اوراس کا بہترین معیار میرے والدصاحب بُراین نے بیان فرمایا تھا، اور الحمد للہ دل میں اُتر گیا، وہ یہ کہ جب کوئی کلمہ زبان سے کہو، یا قلم سے کھوتو سوچ لوکہ یہ بات مجھے کسی عدالت میں ثابت کرنی ہے، آپ ذرا اس کا تجربہ کریں کہ اگر آپ کو یہ بتادیا جائے کہ آج آپ ان دو گھنٹوں کے درمیان جو بات کریں گے وہ ریکارڈ ہوکر تھانے میں پیش ہوگی، اوراس کی بنیاد پر آپ کوگر فار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں میں کس طرح گفتگو کرو گے؟ کیا اس وقت بھی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر بتاؤ کہ ان دو گھنٹوں میں کس طرح گفتگو کرو گے؟ کیا اس وقت بھی بسو چے ہولتے چلے جاؤ گے، یا زبان پر کوئی قد غن گے گی؟ اس وقت اگرتم سے کوئی بات کرنا چاہے گاتو تم کہو گے کہ ارب بھائی اس وقت تو میری ہر بات ریکارڈ ہور ہی ہے، اور ای پرمیری گرفتاری اور بائی کا فیصلہ ہونا ہے، الہٰذا اس وقت جھے سے ایسی فضول بائیں نہ کرو، نہ کرواؤ، اس وقت تمہارے منہ سے کسے موتی کی طرح تکلے ہوئے الفاظ فکلیں گے۔

### ہرلفظ ریکارڈ ہور ہاہے

میرے والد ماجد میشان فرماتے تھے کہ ارے بھائی! بیشپ ریکارڈ رتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرانسان کے لئے لگا ہواہے،قرآن کریم کا ارشادہے:

﴿ مَا يَلُفِظُ مِنُ قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١)

اوراسی شیپ ریکارڈرگی بنیاد پر فیصلہ ہوگا گئم سے بول رہے تھے، یا جھوٹ بول رہے تھے، لہذا جب اس وقت بول نے میں احتیاط کرتے تو اب بیسوچ کراختیاط کرلو کہ ایک لفظ جومنہ سے نکل رہا ہے آخرت میں اس کی جواب دہی ہونی ہے، لہذا سوچ سمجھ کراللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے منہ سے بات نکالو، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی عظمت ہوتی ہے وہ بولنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، مرف ضروری بات ہی زبان سے نکالتے ہیں، ورنہ وہ خاموش رہتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ''امانت داری'' بھی عطافر ما ئیں کہ جو بات منہ سے نکلے، وہ سو فیصد درست ہو۔

### تيسري صفت: خوش اخلاقي

تيسري صفت جواس حديث ميں بيان فرمائي وہ ہے:

((حُسُنُ خَلِيُقَةٍ)) ''خُوشِ اخلاقی''

ایک حدیث میں حضورِافدس مُنافِیْم سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا''مؤمن خوش اخلاق ہوتا ہے''(۱) بداخلاق، کینہ پرور،لوگوں کے ساتھ درشت کھر درامعاملہ کرنے والانہیں ہوتا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ،مسلمان تو دوسر بے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا ہے بختی کا برتاؤ نہیں کرتا۔

# خوش اخلاقی کیا چیز ہے

اب دیکھنا ہے کہ یہ 'خوش اخلاقی''کیا چیز ہے؟ اور کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ پیطویل الذیل موضوع ہے ، مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے ، مختصر بات بیہ ہے کہ خوش اخلاقی صرف اس کانا م نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پر دوسرے ہے مسکر اکر بات کرلی، یہ بھی بیشک خوش اخلاقی کا ایک حصہ ہے ، کیکن اگر ظاہری طور پر تو آپ مسکر اکر بات کر ہے ہیں ، اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے ، یہ تو خوش اخلاقی کا مصنوعی مظاہرہ ہوا ، جس میں اخلاص نہ ہوا ، بلکہ ایک بناوٹی کاروائی ہوئی ، جوایک مؤمن کے لئے زیانہیں۔

# مغربيمما لك اورخوش اخلاقي

آج کل مغربی ممالک میں اس موضوع پر بہت کتابیں لکھی جارہی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ اور لوگوں کو کس طرح اپنی طرف مائل کریں؟ لوگ الیمی کتابوں کو ہڑے ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں بید لکھتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملوتو اس طرح ملو، جب با تیں کروتو اس طرح با تیں کرو، اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، بی خوش اخلاقی کا طریقہ ہے۔لین اس خوش اخلاقی کا مطلب صرف بیر ہے کہ دوسرے کے دل اخلاقی کا مطلب صرف بیر ہے کہ دوسرے کے دل کو اپنے حق میں کیسے مسخر کریں؟ دوسرے کے دل میں اپنی عظمت کیسے بیدا کریں؟ بس اس کے لئے خوش اخلاقی کے سارے طریقے اختیار کیے جارہ ہیں، وہ خوش اخلاقی جوز دین اسلام' کے اندر مطلوب ہے، اور جس کا نبی کریم مُن ایکٹی نے ذکر فر مایا ، اس

سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ماجاه في البخيل، رقم: ١٨٨٧، سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في حسن العشرة، رقم: ١٥٨٥، مسند أحمد، رقم: ٨٧٥٥

خوش اخلاقی کا مقصد دوسرے کو سخر کرنانہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے میرا فرض ہے کہ بین دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤں، لہذا دونوں مقصد میں زمین و آسان کا فرق ہے، اس لئے کہ وہاں جو خوش اخلاقی ہورہی ہے، وہ لوگوں کو اپنا بنانے کے لئے ہورہی ہے، اپنا گا کہ بنانے کے لئے ہورہی ہے، اپنا جو خوش اخلاقی مورہی ہے، اپنا اللہ اور اللہ کے رسول مُن اللہ کو جو خوش اخلاقی دوسروں کو مخر کرنے کے لئے نہیں، بلکہ خود اپنے فائدے کے لئے ہے کہ میرا اخراق ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملوں، نبی کریم مُن اللہ راضی نے فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، تا کہ میرا اللہ راضی ہوجائے۔

### تجارتي خوش اخلاقي

آج کل لوگ مغربی قوم کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑے خوش اخلاق ہیں، اوران کی خوش اخلاق ہیں، اوران کی خوش اخلاق کی تعریف کرتے ہیں اوراسلام کے مقابلے میں ان کی برتری دل میں آنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ حقیقی معنوں میں خوش اخلاق ہوتے ہوں گے، کین عام طور پران کی خوش اخلاق ہے، ایک سیلز مین جوایک دکان پر کھڑ اہوا ہے، کی خوش اخلاقی ہے، ایک سیلز مین جوایک دکان پر کھڑ اہوا ہے، فر اگر اپنے گا ہوں ہے مسکرا کر بات نہ کرے، اور خوش اخلاقی ہے پیش نہ آئے تو کون اس کا سامان خرید نے آئے گا، وہ تو اپنی تجارت کی خاطر اور اپنے نفع کی خاطر لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آنے پر مجبور ہے، کین اگر آپ اس سے بیہ کہد دیں کہتم میرے ساتھ برے خوش اخلاقی سے پیش آر ہے ہو، تو میرے لئے دس روپے کم کردو، تو پھر وہ ساری خوش اخلاقی رخصت ہوجائے گی، اس لئے کہوہ مساری خوش اخلاقی رخصت ہوجائے گی، اس لئے کہوہ ساری خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے دل سے اُنگہ سے سامان اس کوفر وخت کروں، بیر کیا خوش اخلاقی ہوئی؟ خوش اخلاقی وہ ہے جوانسان کے دل سے اُنگہ سے مطلوب نہ ہو، یہے۔ کے لئے ہو، جس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کے اندر اس کا صله مطلوب نہ ہو، یہے۔ نہو، یہے نہو، نہو، یہا خلاقی ق

## خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟

یہ خوش اخلاقی کیسے پیدا ہوگی؟ بیرسارا''نصوف اورسلوک'' درحقیقت ای خوش اخلاقی کو پیدا کرنے کاعلم ہے،لوگ بزرگوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں، وی درحقیقت اسی خوش اخلاقی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے جاتے ہیں،اس کا ایک پورانظام ہے، جس کواس وقت پوری تفصیل سے ہیان کرنا توممکن نہیں ،لیکن میرے نز دیک خوش اخلاقی کی جوکلید ہے، وہ اس وفت عرض کر دیتا ہوں ،اللہ تعالیٰ اس پرممل کی تو فیق عطا فر مائے۔

خوش اخلاقی کی بنیادی کنجی اگر حاصل ہوگئ تو خوش اخلاقی حاصل ہوگئ، وہ ہے '' تواضع'' یہ ساری خوش اخلاقی کی بنیاد ہے، اگر تواضع پیدا ہوگئ تو اب ''متواضع'' آدمی بدا خلاق نہیں ہوسکتا، اس کئے بدا خلاقی جب بھی ہوگی اس میں تکبر شامل ہوگا، اور تواضع کا مطلب ہے '' اپنے آپ کو بردانہ بھنا'' اور دوسروں کو اپنے سے بردا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اگر آدمی کے دل میں یہ بات آجائے کہ میں اور دوسروں کو اپنے سے بردا ہونا نہیں، بلکہ چھوٹا ہوں، باقی سب بردے ہیں، اور بردے ہونے سے مراد''عمر'' اور''علم'' میں بردا ہونا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت میں اور تقویٰ میں نیکی میں سب مجھ سے بردے ہیں، یافی الحال اس کے بردے ہونے کا حتمال ہے۔

### تواضع پیدا کریں

لہذا دل میں اپنی گوئی ہوائی نہ ہو، بلکہ بیسو ہے کہ میرے پاس جو پچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، 
جب جاہیں واپس لے لیس، نہ میں اپنی ذات میں کوئی کمال رکھتا ہوں، نہ میرے پاس اپنی ذات میں 
کوئی خوبی ہے، اور دوسری مخلوق سب کو اللہ تعالی نے برانو از اہوا ہے۔ بیا ہے آپ کو برانہ ہجھنا تو اضع 
ہے، جب ایک شخص کے دل میں تو اضع ہوگی، اور وہ بیہ کہ گا کہ میں چھوٹا ہوں، بیہ برا ہے، تو کیا ایسا 
شخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لئے کہ بداخلاتی اس وقت ہوتی ہے 
شخص کی بڑے کے ساتھ بداخلاتی کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لئے کہ بداخلاتی اس وقت ہوتی ہے 
جب دل میں اپنی برائی ہو، اور دوسروں کی تحقیر ہو کہ میں تو بڑا آ دمی ہوں، میر ے حقوق لوگوں پر ہیں، 
اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ میرا فلال حق ادا کریں، اگر وہ میراحق ادا نہیں کررہے ہیں تو وہ غلطی 
کررہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ انتھا نداز میں پیش نہیں آؤں گا، ساری بداخلاتی کی بنیا داور جڑ بیہ 
کررہے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ انتھا نداز میں پیش نہیں آؤں گا، ساری بداخلاقی کی بنیا داور جڑ بیہ

# تواضع ہے بلندی عطا ہوتی ہے

اگرتواضع پیدا ہوجائے تو پھر کوئی''بداخلاقی''سرز دنہیں ہوگی،اس لئے میں کہتا ہوں کہ خوش اخلاقی کی کلیداور بنیا دتواضع ہے،اور بداخلاقی کی بنیاد تکبراورعجب کا علاج کروالے،اور تواضع ہیدا کرنے کی تدبیراختیار کر لے،اور کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیج میں یہ تواضع پیدا کرنے کی تدبیراختیار کر لے،اور کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیج میں یہ تواضع پیدا ہوجائے تو پھرانشاءاللہ بداخلاقی قریب نہیں آئے گی۔حدیث شریف میں رسول اللہ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ الل

((مَنُ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ)(١)

یعنی جو شخص اللہ کے لئے تو اضع اختیار کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فر ماتے ہیں۔

# اینی حقیقت برغور کریں

لہذا تواضع اختیار کرنے کے لئے انسان کو پہلے تو اپنی حقیقت پرغور کرنا چاہئے کہ میں کیا ہوں ، قرآن كريم نے دولفظوں ميں انسان كى حقيقت بيان كردى، فرمايا:

﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَ مِنْ نُطُفَةٍ ﴾ (٢)

اگر انسان اس میں غور کرے تو سارا تکبرختم ہوجائے گا، وہ پیر کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے مهمیں پیدا کیا؟ تمہاری اصل بنیا دکیا؟ وہ ایک نطفہ ہے، دوسری جگہ فر مایا:

﴿ أَلَمُ نَخُلُقُكُمْ مِنْ مَّآءِ مَّهِينٍ ﴾ (٣)

کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل اور گندے پانی سے بیدانہیں کیا؟ بیتمہاری اصل ہے،اگرانسان ا بنی اس اصل میں غور کرے تو بھی د ماغ میں تکبر نہ آئے ، اور پھر تو جب مرے گا تو اپنے پیارے اور ا ہے محبت کرنے والے بھی مجھے گھر میں رکھنا گوار ہبیں کریں گے،اس لئے کہ بدبو پیدا ہوجائے گی، اور سر جائے گا،لہٰذا بچھ کو لے جا کرقبر میں دفن کریں گے، وہ تیری ابتداء ہے، یہ تیری انتہاء ہے۔

# ''بيت الخلاءُ'' د كانِ معرفت

عکیم الامت حضرت تھانوی پیشنے فر مایا کرتے تھے کہ بھی اگر تمہارے دل میں اپنی بڑائی آئے تو اس وقت پیرتصور کرلیا کرو که بیت الخلاء میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے،میری اس حالت کوکوئی دیکھ لے تو مجھ سے گھن کرے۔ بیتو اللہ تعالیٰ نے جسم پر کھال کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ ذِ راسی کھال کہیں ہے الگ کروتو بینظر آئے گا کہ اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے، کہیں خون ہے، کہیں پیپ ہے، کہیں پیبٹاب ہے،کہیں پاخانہ ہے،بس اس کھال کے پردے نے ان تمام نجاستوں کو چھیار کھا ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ ویسے تو بڑا غرور ہے کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، پیرردوں گا، وہ کردوں گا، ذراساً د ماغ کااسکروڈ ھیلا ہوجائے تو سب ختم ہوجائے گا، پھر بھی کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں ،تو پیشیطان تنہیں دھوکے میں ڈال رہاہے،للبذاا پنی اصل پرغور کرو۔

# اپنے آپ کوخادم مجھو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بڑے کام کی بات فرنایا کرتے تھے کہ بیسارا فساداس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنے آپ کوخدوم بنایا ہوا ہے، ارے اپنے آپ کو خادم مجھو کہ میں خادم ہوں، میں چھوٹوں کا بھی خادم ہوں، بروں کا بھی خادم ہوں، البتہ خدمت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اگر استاد اپنے شاگر دکو پڑھارہا ہے، یہ بھی خدمت کررہا ہے، اس لئے استاذ کو چا ہے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علموں کا خادم سمجھے، بھی تعلیم اور تلقین کے ذریعے خدمت ہوتی ہے، لبندا سیمجھو کہ میں اپنی بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنے عزیز وا قارب کا بھی خادم ہوں، خادم ہوں، خادم ہوں، اس کا اختیار کرو، پھر جب بھی کسی سے واسطہ پیش آئے تو سیمجھو کہ میں جس سے بات کررہا ہوں، میں اس کا خادم ہوں۔

# منصب کے تقاضے پڑمل کرنا دوسری بات ہے

اگر کوئی برا ہو، صاحبِ اقتد ار ہو، اس کے سامنے تو سبجی کوسر جھکانا پڑتا ہے، اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، اس کے سامنے سب تو اضع کرنے گئے ہیں، اور اس کے سامنے بولتی بند ہوجائے گی۔ کین وہ تو اضع جو قابل تعریف اور قابل تحسین ہے، وہ یہ کہ اپنے برابر والوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ اواضع سے پیش آئے، البتہ بعض اوقات کی منصب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے پر غصہ کرے، مثلاً ایک ملازم کام ٹھی نہیں کررہا ہے، اب اس کی اصلاح کے لئے بعض اوقات غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات استاد شاگر دکوسز او بتا ہے، بعض اوقات بیخس اوقات استاد شاگر دکوسز او بتا ہے، بعض اوقات بیپ بیٹے کوسز او بتا ہے۔ بیسز او بینا بھی خدمت ہے۔ لیکن اس وقت آدمی بیسو چے کہ میں اپنے فریفٹہ منصبی کوادا کرتے ہوئے بیکام کررہا ہوں ، اس وجہ سے بیکام نہیں کررہا ہوں کہ میں بڑا ہوں ، اور فریفٹہ منصبی کوادا کرتے ہوئے بیکام کررہا ہوں ، اس وجہ سے بیکام نہیں کررہا ہوں کہ میں بڑا ہوں ، اور فریفٹہ منصبی کوادا کرتے ہوئے بیکام کررہا ہوں ، اس وجہ سے بیکام نمیں کررہا ہوں کہ میں بڑا ہوں ، اور بیسے جھوٹا ہے، اس لئے کہ بچھ پے نہیں کہ اللہ تعالی کے پہاں اس کا مقام مجھ سے بہت او نچا ہو۔

### خوبصورت مثال

حضرت تھانوی میں ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر بادشاہ اپنے کسی غلام کو چوکیدار بنا کر کھڑا کردے کہتم دروازے پر کھڑے ہوجاؤ ،اورصرف ان لوگوں کو اندرآنے دوجن کو اجازت ہو ، اور دوسروں کو اندرمت آنے دینا ،اب اگر کوئی شنرادہ بھی آئے گاتو چوکیدار کو بیت حاصل ہوگا کہ وہ شنرادے سے کہے کہ پہلے اپنی شناخت پیش کرو کہتم کون ہو؟ پھراندرآنے کی اجازت ہوگی۔اگروہ زبردتی اندر داخل ہونا چاہے گا تو چوکیدار کو بیرحق حاصل ہوگا کہ اس کوروک دے۔ اب دیکھئے کہ چوکیدار شنم ادے کوروک رہا ہے، اور بظاہراس پرحکم چلار ہا ہے، کین بتاؤان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ جس وقت وہ چوکیدار شنم ادے کوروک رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کے دل ود ماغ میں بیہ بات نہیں ہوتی کہ میں شنم ادے سے افضل ہوں، یا میں بڑا ہوں، اور بیر چھوٹا ہے، بلکہ اس کے دل میں اس وقت بھی بیہ بات ہوتی ہے کہ بڑا تو شنم ادہ ہی ہے، لیکن میں فرضِ منصی کی ادائیگی کی خاطر اس کورو کئے بر مجبور ہوں۔

# استاذ،شخ اور باپ کا ڈانٹنا

ای طرح اگر کوئی استاذ کسی شاگرد کوڈانٹ رہا ہے، یا کوئی شخ مرید کوڈانٹ رہا ہے، یا کوئی باپ بیٹے کوڈانٹ رہا ہے، یا اس کوکسی کام سے روک رہا ہے، تو اس کو پیقسور کرنا چا ہے کہ میں اپنا فرض منصبی ادا کررہا ہوں، حقیقت میں شاید بیاللہ کا بندہ مجھ سے درجات کے اعتبار سے آگے بڑھا ہوا ہو۔

# حضرت تقانوى عيشة كاطر زغمل

حضرت تھانوی پیشنے نے اپنی خانقاہ میں آنے والوں کے لئے بڑے اصول مقرر فرمائے تھے،
جب کوئی شخص ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی۔ ان سب کے باوجود
حضرت والا فرماتے ہیں کہ الحمد للہ میں جب بھی کسی کوڈا نٹتا ہوں تو دل میں پینشور کر لیتا ہوں کہ میں
چوکیدار ہوں، اور پیشنم ادہ ہے، میراچونکہ فرضِ منصبی ہے، اس لئے ڈانٹ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں پی
مجھ سے افضل ہے۔ دوسرا پی کہ جس وقت ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، اس وقت دل میں پیسی کہدر ہا ہوتا ہوں
کہ یا اللہ! جس طرح میں اس سے مؤاخذہ کررہا ہوں، میرا آخرت میں اس طرح مؤاخذہ نہ فرما پیک
گا۔ بتا ہے! جو مخص اپنے سے چھوٹے کے بارے میں دل میں پی تصور بٹھار ہا ہو کہ پیشنم ادہ ہے، میں
چوکیدار ہوں، اس کے دل میں تکبر کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی الی تواضع پیدا

# تواضع بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے

بیرتواضع صحبت سے حاصل ہوتی ہے، متواضعین کی صحبت اختیار کرے گا، تواضع آئے گی، متکبروں کی صحبت اختیار کرے گاتو تکبرآئے گا۔ جن لوگوں کواللہ تعالیٰ نے صفت پتواضع سے نوازا ہے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور اپنی حقیقت پرغور کرتا رہے، اور بیہ سمجھے کہ آخرت میں جو پچھے ملنے والا ہے وہ تنی ہوئی گر دنوں کونہیں ملے گا، بلکہ جھکی ہوئی گر دنوں کو ملنے والا ہے، شکستگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو، فنائیت کا مظاہرہ کرنے والوں کو،اپنی بڑائی دل میں نہلانے والوں کو ملنے والا ہے۔

# جنت مسکینوں کا گھرہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان مناظرہ ہوا کہ کون افضل ہے؟ جہنم اس بات پر فخر کرنے لگی کہ میں متکبروں کا گھر ہوں ، جابروں کا گھر ہوں ، لیعنی میرے اندر والے بڑے برے متکبرین ہیں ، کوئی بادشاہ ہے ، کوئی جابر ہے ، کوئی وزیر ہے ، کوئی فرعون ہے ، میں ان کا گھر ہوں ، اور جنت کہتی ہے کہ میں مسکینوں کا گھر ہوں ، ' مسکین' اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں عاجزی ہو، مسکنت ہو، اسی وجہ سے حضور اقدس مراث ہے بید عافر مائی :

((اَللَّهُمَّ الْحَيْنِي مِسْكِينًا وَّأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَّاحْشُرُنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ)(١)

اے اللہ! مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھئے، اور مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجئے،
اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرما ہے۔ تو جنت سے کہہر ہی ہے کہ مسکینوں کا گھر ہوں، بہر حال! مسکنت
اور عاجزی اور فروتنی انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی انسان کو جہنم میں لے
جانے والی ہیں۔ لہذا اپنے اندر تواضع بید کرنے گی فکر کرلو، اور اگر سے پیدا ہوگئ تو پھر خوش خلقی خود بخو د
پیدا ہوجائے گی۔

# چوهی صفت: لقمه کا یاک ہونا

چوتھی صفت حضور اقدس سَلَقَیْن نے بیان فر مالی: ((عِفَّة فِی طُعُمَةِ))

" تمهارالقمه پاک اورحلال ہونا جا ہے"

''عفت'' کے لفظ سے اس طرف اشارہ فر مایا کہ جو چیز صریح گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا ہی ہے، کین جہاں حرام کا شبہ ہو، اس شبہ والی چیز سے بھی بچنا ضروری ہے، اور مشتبہ چیز بھی اپنے پیف میں نہ لے جاؤ ،حتی الا مکان اس کی کوشش کرو ۔ بعض اوقات ایک چیز''فتو ی'' کی رو سے حلال تو ہوتی ہے، لیکن مشکوک ہوتی ہے، اور مشکوک ہونے کی صورت میں اگر وہ چیز حقیقت میں بھی حرام ہوئی تو جا ہے اس کے کھانے کا گناہ آپ کو نہ ہو، اس لئے کہ فتو کی کے روسے وہ حلال تھی ، لیکن چونکہ وہ چیز

سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة،
 رقم: ٢٢٧٥، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مجالسة الفقراء، رقم: ٢١١٦

نفس الامرمیں حرام تھی، اس لئے اس چیز کے برے اثرات اخلاق پرضرور پڑتے ہیں۔

## حرام كي ظلمت اورنحوست

ہم لوگوں کی تو حس خراب ہوگئ ہے، اس لئے حرام کھالیں، یا مشکوک کھالیں، کچھ پہتہ نہیں چا ہے کہ چا ،سب چیزیں اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن جن کواللہ تعالیٰ حس عطا فرماتے ہیں، ان کو پہتہ چا ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے۔ حضرت مولا نامجہ یعقوب صاحب نا نوتوی میں خیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں چلا گیا، اور پہلے سے پہتہ نہیں تھا کہ اس شخص کی آمدنی حرام ہے، ناوا قفیت ایک مرتبہ ایک دعوت میں چلا گیا، اور پہلے سے پہتہ نہیں تھا کہ اس شخص کی آمدنی حرام ہے، ناوا قفیت میں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے، آمدنی حلال ہوگی، اس لئے پچھ کھالیا، اور جب پہتہ چلا تو فورا کھانا میں چلا گیا کہ وہ مسلمان ہے، آمدنی حلال ہوگی، اس لئے پچھ کھالیا، اور جب پہتہ چلا تو فورا کھانا حجمور کرکھڑ اہوگیا، لیکن وہ ایک دو لقمے جونا دانی میں کھا لیے اس کی ظلمت قلب میں ایک مہینے تک محسوں ہوتی رہی، وہ ظلمت میں کہ بار بار دل میں گنا ہوں کے خیالات آتے رہے کہ یہ گنا ہ کرلوں، فلاں گناہ کرلوں، حالانکہ فتوی کی روسے وہ حلال تھا، اس لئے کہ پہتہ نہیں تھا۔

# حلال کھانے کی نورانیت

ذراغور کریں کہ ہم لوگ کس شاروقطار میں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چانا کہ کس میں نور ہے،
اور کس میں ظلمت ہے۔ حضرت نا نوتو کی بھات ایک قصہ سایا کرتے تھے کہ دیو بند میں ایک گھسیارے
تھے، جو گھاس کاٹ کر اس کوفر وخت کر کے زندگی بسر کرتے تھے، اس میں سے دو پسیے بچا کر دارالعلوم
دیو بند کے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس دعوت میں خشکہ اور دال پکاتے تھے۔
دیو بند کے بڑے بڑے اسا تذہ کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اس دعوت کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ
حضرت نا نوتو کی بھات فرماتے تھے کہ مجھے مہینوں سے اس اللہ کے بندے کی دعوت کا انتظار رہتا تھا کہ
کب یہ دعوت کریں گے، اس لئے کہ جس دن ان کی دعوت کھالیتا ہوں، مہینوں تک اس کا نور اپنے
قلب میں محسوس کرتا ہوں۔

. بہرحال!اگر کھانے میں پاکدامنی حاصل کرنی ہے،اس کیلئے مشکوک غذاؤں ہے بھی حتی الا مکان پر ہیز کرنا ہوگا،اللّٰد تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان چاروں صفات کوا پنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطافر مائے،آمین -

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ







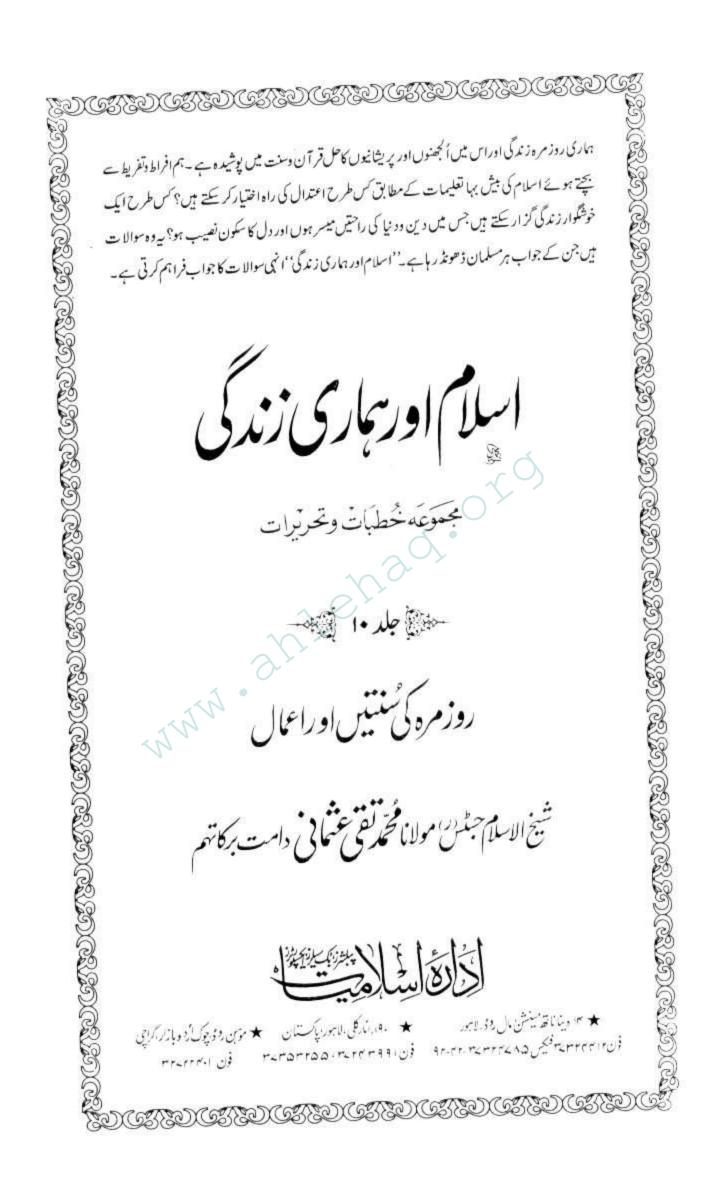